رين ميداروداب نددى كى مسلمانوں كو شديد كرانع كى دائنے كے تاريخ وهابيه نجديه سعوديه سَابِلا السَّعُورُ والسَّيْحُ السَّعُورُ والسَّيْحُ الْمِيْلِينِ عَالِينِ عَالِينِ الْمُعَالِينِ عَالِينِ السَّعُورُ والسَّيْحُ السَّعُورُ والسَّيْحُ الْمِينِّ الْمُعَالِينِ عَالِينِ عَالْمُ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلْنِي عَلِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلْنِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْن محدثمرلف بروقسيم مدينه نوتوري ومدرك حرب الشريفين المدينة المنورة

|       | فهرست ضابيل مراجهاد                  |        |      |                                                                                           |        | 1 |
|-------|--------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| أرشار | مفتمول                               | نمرشاد | صفحه | مقتمونی                                                                                   | نمرشار |   |
| MI    | عيينه كالسق مي تحديدوي               | 44     | 4    | بيش لفظ -                                                                                 | 1      |   |
| "     | دعوت كماميول اور مخالفين ين تصادم    | 14     | 9    | عرفن حال -                                                                                | 1      |   |
| 14    | اسماء کے امیرک دھمکی                 | 14     | 11   | شغ فحدن عبدالواب كے ظررسقبل                                                               | -      |   |
| Who   | عيدن الدوري كوبيرت                   | 19     | "    | نجداد دعرب کے حالات ۔                                                                     |        |   |
| "     | درعيرس داخلا ورفخدين مديم كياس نزول  | pr.    | 11   | المرسي كاحال -                                                                            | ٦      | 1 |
| 40    | المير مخدبن سود كے رسائی             | ام     | 14   | الماكف كي حالمت -                                                                         | D      | 1 |
| 4     | محكربن سودى فيخسك باس امداور قبول سق | tak    | "    | مدینه منوره اور صفور کاروضه اقدس                                                          | 4      | 1 |
| 1     | کی دعوت                              |        | 14   | سرزئرہ عرب کے باہر کی دنیا۔<br>اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                    | 4      | 1 |
| 11    | ينخى دعوت المرحمدين سودكامتار بونا   | - Jugu | 11   | يشخ كى ببدائش اورتعليم وتربيت                                                             | ٨      | 1 |
| 146   | بول دعوت اور شروط                    | 3 44   | 149  | حرمین کا بہلا سفر                                                                         | 9      | 1 |
| MA    | المرفح دين سودى فيخ كما تقريبيت      | 1 40   |      | ج سے دائی اور علمی شغار دیارہ سفر حجاز۔<br>استفار میں میں اور میں میں اور اور استفر حجاز۔ | 1-     |   |
| ,     | فلفيين كي بجرت                       | P 44   | Pr   | بعره كاسفرادرش فرالمجموى كاشاكردى-                                                        | 11     |   |
| 64    | شخ كى عيبنرس والبي كامطالبه          | - 100  | 144  | بصره من شع على مدان من                                                                    | 14     |   |
| "     | فلصيين كي أنعائش اورصبر              | رسواح  | - HW | يصروس شيخ كى مخالفت اورنووج-                                                              | 140    |   |
| 0     | -110                                 | Ma     | 4 4  | شام كم سفركاخيال-                                                                         | 14     |   |
| 101   | ريق كار                              | 6 4.   |      | احماء اور حملاس قيام                                                                      | 10     |   |
|       | اوت كمراص                            | ام و   |      | شيخ كى دعوت كامركز اورهملى مركرميان-                                                      | 14     |   |
| 0     | ورت کامیران                          |        |      | والدكانتقال اورنيا دور                                                                    | 14     |   |
| A     | مول تعليم                            | 1 64   | - 1  |                                                                                           | 1      |   |
| 10    |                                      | 3 40   | 1 1  | ر توت كا دور                                                                              |        | 1 |
| 0     | ورت ين وسوت                          |        | 5 0  | وملات بجرت.                                                                               | 14.    |   |
|       | ب كى مشهور ترين تاليفات              | ا آب   | 4 1  |                                                                                           |        |   |
| 0     | مأسي خطوك بت                         | ام علم | 4 0  |                                                                                           |        |   |
|       |                                      |        |      |                                                                                           |        |   |
| 0     | رت كي آگ اورالزام تراشي              | م نفر  | 9 0  | مرت زيد بن حطاب كاقبه كرانا                                                               |        | 4 |
| 0     | رس كاتلا الما                        | 50 0   |      | سلامى صدود كا قيام                                                                        | 4 1    | 4 |

| -   |       |                                         |     |     |                                    | 1      |
|-----|-------|-----------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|--------|
| 2   | صغ    | مضمون                                   |     | صفم | مضمون                              | مبرعاد |
| 1   |       | الميرسودكاسليم بإشاك نام خط             |     | 4.  | امر محدین سود کاجهاد اوراس کیترات  | 01     |
|     | 1.1   | شرليت غالب كاكر بردد باره نبعنه         | ۸٠  | 41  | وعوت شخکے تین اصول                 | Dr     |
| 1   | 4     | سوديولكاكر بردوباره فبعنه اورمري        | AI  | 44  | ال غينمت اوراس كامعرت              | 01     |
| 18  | 4     | حجاز کی نتومات                          |     | 44  | أب كاعقيده اورمذبب                 | 20     |
| 100 | 1.4   | بخ بى اور شال قبائل كادعوت قبول كرنا    | Ar  | 40  | محيخ كي تأييعًات كالذكره اور ثمرات | 00     |
| 1   |       | عَمَّا يُولِ اورسود يول كا آپس بي اخلاف |     | 44  | الىسديروتم اورهيم كالمك نامخط      | 24     |
| 10  |       | ادربگاڑ۔                                | +WI | 10- | بعض موالات كرواب                   | ×      |
|     | ۱-۳   | محد على اورسوديول كے درسيان جنگ         |     | 14  | كال سعود                           | DA     |
| 1   | ٦٠.   | طوسون كاعربته برحمله                    | 10  | 831 | سودامل المساور                     | 29     |
|     | 1-0   | محمد على بإشاكى كريس كمداد فرريف غالب   | ЛЧ  | ME  | ال سعود كى قار يخ كيين دور         | 4.     |
|     | ,     | كانودج                                  | 911 |     | ול שפכא בפת וכפנ                   | 41     |
| 1   | "     | اميرسعودكى وفات                         | AL  | "   | أل سودكاتم سرا دُور                | 41     |
| 1   | 1.6   | البرعبدالشربن سعود                      |     | M   | مخدين سود المالية الماليد          | 40     |
|     | "     | مخدعلى بإشا سے جنگ                      | 19  | 14  | شغ کی دعوت می کے تین بڑے وہمن      | 400    |
|     | 1.0   | طورون بن محد على ياشا كانخد يرعد        |     | 9.  | المير مخدب سودكى دفات              | 45     |
|     | "     | نقف عهد الأرسوديون بردوباره حمار        |     | 91  | عبدالعزيزين محدبن سودسة اشام       | 44     |
|     | 1-9   | درعيه يرتيضه                            |     | 4   | فتحرياض                            | 44     |
|     |       | اميرعبدالله كئ شهادت                    | 90  | 94  | فتع قيسم وماليه                    | MA     |
|     | 14    | ابرابيم بإشاكا سؤدبون سے انتقام ادر     | 90  | "   | فتح اصلا                           | 44     |
| 1   | ,,    | ابل درعير كي أزما كش _                  |     | 90  | عراق يرتمله                        | 4-     |
|     | 4     | درعيه كى بربادى اورنزاني                | 1   | 90  | الثراف عازكي ملان جنگ              | 21     |
|     |       | الل توجيد كى بربادى كے سامان غيروں      |     | 94  | تربيف غالب كافيهم برهموا ورشكست    | 44     |
|     | -     | بن د بان پر<br>کی زبان پر               |     | 4   | ووباره جمله اورشكست                | 4      |
|     | 111   | عادر معرى تسلطك بدرعرب ك                |     | 11  | مخدلين سعمامه اورغداري ورفتي عواز  |        |
|     | 111   | مالت سودی حکومت کے دوریزانی کی بتد آ    | 24  | "   | ولي عهد كي تقرري                   | 46 6   |
| 1   | 1111  | سرى دورتركي مؤمن كازوال اورهد بن        | 90  | 194 | الهرعبدالعزيركي وفات               | 4      |
| 1   | ir    | شارى بى معمرى المارت -                  | 4   | 90  | امراسودين عبدالعزيز                | 24     |
|     | 11.00 | شادی بن سود البركا مارت ك نشكوا         | 99  | 99  | امر سود کے جدیں جی کارنامے         | en     |
|     | 111   | منا اوردوم کی دانسی -                   |     |     |                                    |        |

| -     |                                                 |       |      |                                               |      |
|-------|-------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------|------|
| 120   | نم اورقصهم رتبعته                               | 114   | ir   | ابن معمر كاعدر اور دوياره الارت برفاكض مونا   | 100  |
| IMA   | بن رشيد كادو باروريامن كاقصد اورناكاتي          | 1 100 | Hir  | تركى بن عبدالشدك امادت وروعيا وربيا من برميان | 14   |
| "     | 0 0/0 /-                                        | 101   |      | تزكون كى ميامن يردوباره جواصائي               | 1.4  |
| 146   | الدير ادرات ادرات المعرك                        | 111   | 110  | الميرتركى كى دوباره أمد اوردياض بيمل          |      |
| 119   | رومناجها كامعركه                                | 1 12  | 1 "  | رياص بردو بارة فيصنه                          | 1-0  |
| Ir.   | بن رشيد كے سافد صلح                             | imo   | 114  | اصلاحى دعوت كى تجديد                          | 1-0  |
| "     | سط كالحدط ما ما اور فينق ألى كابن مو كيفلان كعط | 140   |      | الميضل اوراحاء برقيصه                         | loy  |
| "     | بوما تامعرك طرفيه                               |       |      | الهيرتسكى كاقتل                               | 1-6  |
| In    | ابدالخیل کا اغیم<br>براب کا معرک                | 114   |      | مشارى ين عبرالر عمل بن سعود                   | 1.10 |
| 1     | براب کامعرکه                                    | IPK   | 1110 | فيصل بن تركى اوراس كى بعيت                    |      |
| Icr   | نتح ماك                                         | 11%   |      | محمرطى بإشائ طون سے دیاض پر دو بارہ محله      | 11.  |
| الرا  | احساء كعالقرى تركون كم باتقوق سے داليي          | 11-9  | 119  | الم حريق اور حوطره الول كے خلاف جنگ           | m    |
| 144   | انزاد سے عبار کی دوبارہ دائیی                   | 10.   | 4    | نورشيد بإشاكى عبديس آر                        | 114  |
| 100   | 5,06,3                                          | 141   | ip.  | البيخالدين سود                                |      |
| 10.   | طائف كي فتح                                     | ier   |      | عبدالتدين ثنيان                               |      |
| 101   | جده ادر مرزی فتح اورا تران کی مکوست کافاتم      | 100   | 141  | فيصل بي تركي كا دومرادور                      | 110  |
| 101   | امير محد كامديزس داخله                          | 144   | irr  |                                               |      |
| lor   | سلطان عبدالعزيز كاجرهيس وانمل                   | 100   | ire  | اميرنيفل كى وفات                              | 114  |
| "     | بلاد عبر کی دائیی                               | 164   | 4    | فيصل كى اولادس نزاع                           | IIA  |
| IDA   | تركى كومت كالحير رقيعته                         | 142   | IN   | سودين يصل                                     |      |
| "     | وعرعلى بن الادريسي كالركون برجمله               | 100   | ira  | عبداأريمن الخبيصل                             | 11.  |
| 109   | ابن سود كالحير كي علاقه بربيلا علم              | 109   | ir4  | سودى عكومت كالميسرادور                        |      |
| 14-   | ابن سودكا حيرك علاقربر دومرا عمله               | 10-   | "    | مك عبدالعريزين عباراعن بضيل بنترى كى والدح    | irr  |
| "     | امرفيصل كاعيركون فخركنا                         |       |      | اور پرورش                                     |      |
| 141   | البيرالادرات كاعلاقه                            |       |      | المك عبدالعزيز كاببلاجكي كادنامر              |      |
| 24 10 | السارير بالورس فات ورسك بيط على ما مربي         |       |      | عك عبدالعز بز كارياص برقبصنه                  | 186  |
| 14/   | ا دراسه کی سود بول کے خلاف دو باروبناوت         | חפו   | 444  | الرارشيدسي تبلك الارتكى واببي                 | ١٢٥  |
| 144   | ابن سودادركويت كي تعلقات                        | 100   | lah. | ابن دنشد کا کویت کی جانب رخ اور ناکایی        |      |
| 146   | سلطان بروركا أيني عاداد جائيول سات اسلان        | 104   | * 1  | ريامن براين رشيد كي برطها في اورناكاي         |      |
| 149   | على كالمراش أبارك كالموقف                       | 104   |      | ابن سود کی سمعت اوداین دشید کی ناکای          | IKA  |

| - |       |                                                                 |           |           |                                                                             |       |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | IAA   | ببروۇل كى ابادى اوراخوال كى نشاة                                | IAA       | 14-       | شكلابت جمان                                                                 |       |
|   | 19-   | ا باديون كاتيام                                                 | 119       | 141       | ابن سود كاسفوت مين محاصره                                                   | 109   |
|   | 191   | سبله كاواق الدولي كالخام وراخواك انقلاب                         | 14.       | "         |                                                                             |       |
| 1 | 190   | وتمريباض                                                        | 1000      |           | 1.92                                                                        |       |
|   | 1.    | South                                                           | 191       | ,         | والى كويت ينح مبارك وفات والسكيطية غيامك                                    |       |
|   | 190   | الدويش كاانجام                                                  | COMPANY N | 10 DOM: N |                                                                             | 10000 |
|   | 144   | امن كا يحال موحاتا                                              | 195       | "         | سالم العسباح كي تمر ارب اوراس كليتي                                         | ואף   |
|   | 190   | ما كے قدتی وسائل كاستعال وراستفاده                              |           |           |                                                                             |       |
|   | Y     | مرافِق عامر کی تأسیس                                            |           |           | 7                                                                           | V     |
|   | *     | وزارت دفاع كي شكيل                                              | 55 70 1   |           |                                                                             | 33.23 |
|   | 4-1   | منظم فیج کے کارنامے                                             |           | 164       |                                                                             |       |
|   | 4.4   |                                                                 |           |           | فتظ أنف ور تربي يحين كانكريزون سفواد                                        |       |
|   | P-6   | وفات ملك عبدالعزارين سود                                        |           |           | ابن سودكي تودعماري اعلان درمعابره مده                                       |       |
|   | 1-9   | طكسودي عبالع زين عبارة القيصل المعج                             | 44        | 146       |                                                                             |       |
|   | 11-   |                                                                 |           | ICA       | عبدالعزيز الشدكاقتل واسكي بيصتعب امارت                                      | 14    |
| 1 | "     | سود کے بنگی کا زمامے                                            |           | 1         | ابن سودى تركول كے ساقة فيصلوكن مات                                          | 127   |
|   | 414   | برون مك مي                                                      |           |           | معدب عبدالهن كي كرفتادي اورابن سود كا                                       | 360   |
|   | 414   | تخت شين                                                         |           |           | ترکون سے معاہدہ<br>ایر زور رازش                                             |       |
|   | 414   | شاه سود کاقوم کونسطاب                                           |           | 4         | احساکی فتے کے بعدابن سودایک دور میں                                         |       |
| 1 |       | علمي ترقي كولون كالجول ورويسكامون كالجرا                        |           | 12-       | ابن و كيوال ورثر ق دون كيسافة معلقات                                        |       |
|   | PIY   | دینی و کار جادر تری کوران کالجوں کی کشکیل<br>مان پیشار در       | r-        | 1/1       | ا کویت کی توقیر                                                             | 144   |
|   | 416   | علمی شهادت کافیام<br>اورون نزین هراس                            | 1-9       | IAP       | نبدئ جرول پر زیاد تیال در ابن سود کی حرکت<br>مجره اور صده کامعامره          | 164   |
| 1 | 444   | تقويب معلى الديم المنظم المواملين كالحل<br>من مسعود اورام بنيصل | 11-       |           | الجره اورصده كالمعامرة                                                      | 149   |
| 1 | 420   | صاه حود اولامیریش<br>شه معودی بیاری                             |           | IAP       | این سوداورام من کے آپ می تعلقات طالف کی مُرتمر                              | 10-   |
| 1 | "     | ا ماه مودی ماری<br>شاه سودی ملکت درت بداد اور ماضیل انتخاب      |           | المد      |                                                                             | -     |
|   | 774   | اساء مودی ملک دست بداده اور داری اعاب<br>ماضیل کی بدیت          | וביני     | 1.0       | ابن سودا درم کردمیان معتقا در معربی شکیل<br>معودی انوال و دمعری نشکریں نزاع | INT   |
|   | 446   | معنی میں ہیں۔<br>المضیل مختصر سبرت                              | LIL       | INY       | داخلي اصلاحات                                                               | INC   |
| - | ***   | شاقه میران مربرت<br>شافهمیل میدان کارزارین                      | עוע       | "         | ابن سود کانقب                                                               | 100   |
|   | + + 4 | نام ملی خوری کارئیس تغرر بونا                                   | V14       | INC       | * 1                                                                         | 104   |
| 1 | ושט   | النانىيلك تنتينون كرون                                          | 414       | 4         | ولي عبد كاققرا                                                              |       |
| L | 111   |                                                                 | doin d    |           |                                                                             |       |

#### المُنْ السُّولِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّي السَّالِيِّي السَّالِيِّي السَّالِيِّ

پيش لفظ

ٱلْحَدُ يِنْهِ وَتِ الْعَالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مُرْفِ لِمُسِلِينَ وَحَ لَبِّيِّينَى بْبِينَا هُ لَا يُوعَلِّي الهِ وَصَعِيبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِأَحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَهَجْدًا قرآن كيم كے حقائق سے يرجيز بالكل واضح ہے كنبيول اور يسولوں كے كتف بى اعداء اور وشمن ہوتے سے یعوک اُن کی دعوت کے بھیلنے یں سدراہ بنتے رہے۔ اورانی ساری وتیں تے کے مٹانے یں مرف کرتے رہے۔ اور انبیا کی وجوت کوغلط تابت کرنے کے اضطرع طرح کے ازام بھی تراثق ب، ادراس طرح لوگوں کوئ کا مصدو کتے رہے۔ اس طرح مرداعی ت کے بھی کھے اعداء اوردشمن بوتے ہیں بھی کی انتہائی کوشش ہوتی ہے۔ ککی طرح بیتی کی اواز کم ہوجائے۔ اوروہ لوگوں کے دلوں میں کچے شکوک وہنہات پیدا کر کے نہیں قبول ت سے بازر کھیں۔ اِن تمام صالات کے باوجود اللہ تعالی کی سنست ہی دہی ہے کوہ تن کابول بالا کرتاہے۔ اور بالمل کی گردن توردیتا ہے۔ انہی داعیان حق میں سے امام السلمین اور بارصویں مدی کے مجدواً عظم يشخ محمدين عبدالو بالي تجدى مي بين انبول في مخداد دسرية عرب بين محلات ين آنکو کھول دہ قارئین کو اس کتاب کے بڑ صف سے معام ہول کے۔ بہر مال رشد و باریت کانے کے بعد جب شخ نے دعوتِ علم بلند کیا توباروں طرف سے مخالفت کے پہاڑ اول بارے اس دعوت كوروكف كے لئے كس كس طرح اور كتف كتف الزام لكك كئے۔ إس سنب الوالله صلی السرعلیدوسلم کے احیا کرنے والے کے متعلق بیاں مک توکہ کیا کریدوشمن سروار و وجہاں صلی الشرطیه وسلم سے۔ وهمر دِخدا ان تمام بُرخار وادیوں کو دامن عمد ف کرجیرتا پالکیا۔ اور ایک الیی حکومت کی طرح ڈالی جس نے دنیا کی تمام حکومتوں کو ورط حیرت میں ڈال دیا داورساری

دنیارخطره مسوس کرنے لگی کر دعوت می کبیں انہیں اپنی لبدیط میں نے لے جانچ شیخ اوراً لسود جواس مقدس جهاد مين مركى بازى دكا چكے تھے۔ سارى دنيانے انہيں بدنام كرنا شردع کیا۔ کریرایک نے دین کی ایجاد کے فکریں ہے۔ اور سلمانوں کو کمراہ کرکے ایک غلط راہ پر اے جانا جا ہتا ہے۔ چنا بخدم صرف معراق اور ترکی، تمام اسلامی مکوسیں ان کے يجهي براكيس مرالترتعالى نے انہيں ان سب يرغالب كيا ورس كابول بالاكيا۔ پیش کرده کتاب أمزالجها دنی سیرت آل سعود دانشنخ محمد بن عبدالد بات" بر کو أی مرف تاریخ اورسیرت کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقائن کامر قع ہے جس میں اُن خلوك وشبهات كا ازاله مقصود بي بوكرشيخ اوراب كي دعوت برعائد كم كن مي -ایک طرف برکتاب توحیدا در دین کے حقائق بیان کرنے میں دہائی کرتی ہے۔ اور دومری طوف ایک صحیح اسلامی حکومت کے ضدوفال بھی نمایال کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ اسلامی نظام اور تمری حکومت کے تیام سے دنیا کن کو معتوں سے متمتع ہوتی ہے۔ اِس کتاب کی ترتيب سے مقصد وحقائق كابيان اور شكوك وشبهات كا زاله بے ياكر سى بىندلوگ حق کے حصول کے بعدی کی اتباع کریں۔ اور ارباب حکومت کوسوچنے کا موقع ملے کملکی اس كوكيسے برقرار ركھاجا سكتا ہے۔

انتعماد کے ساتھ یشن محرکہ بن عبدالو ہائ کی ابتداء سے بے کر انہا تک اُن کی فرندگی کے حالات دعوت اور جہاد کا فرکرہے۔ آل سعود حوکہ روز اول سے بیخ کی دعوت بول کر کے اس کے بھیلا نے کا عہد کر چکے تھے۔ اس وقت سے بے کراج تک اُن کے جہاد اور حکومت الہید کے قیام کا ذکرہے۔ اہلتہ تعالی سے دعاہے کہ وہ حق کا بول بالا کرے اور شکوک وشبہات دور کرنے کے بعد حق کی حایت اور اس کی انباع کی تونیق عطا فرمانے۔ وہوا لموفق!

ان چندسطور کے بعد عجمے اُن احباب کاتبردل سے شکر براد اکرناہے۔ سنہوں نے

اس عظیم اشان تاب کی طباعت کے لئے میرے ساتھ پورا بورا تعادن واشتراک کیا ہے۔ اورانی مال الدوس مجھ اس قابل بنایا کریکاب معرف وجودیں ادبی ہے۔ اُن اصباب سے بری مردون پومدری عبدالغنی صاحب اوران کے احباب ہیں ہوکدانے ولول میں توجیدوسندت کی نشرو اشاعت كابورا بورا درد كصيب اوران كامول سے أن كووالها زمجست ب\_اسك علاوه عاجی مخدامماعیل صاحب میطهادر کراچی ادرصاجی مخدحبین صاحب کراچی والے وہ بزرگ دوست یں ہوکر ہرکار نیریں حصر ہے کراس دنیایں ایف لئے اور اینے آ ہا وا مبراد کے لئے کچھ صدق ماربر جبوال ناج بتے ہیں۔ ان احباب کے تعادن کے بعد جو کم عموی کی جارہی تھی۔ وہ الجمن محمد يرسجد نسور يوالى لابورن بورى كردى - بدوه احباب بين جوكر جماعت كے سركام مي سب سے بڑھ پرطھ كريمة لينے والے بن رائٹرتعالى سے دلى دعا ہے كر دواس كارتير كوتبول فرمائ اوران تمام حضرات كے لئے صدقتمار يربنائے بي مبذبات اور تمنا ول كے بيني نظرانهون في يرمساعدت فرمائي المائدتنالي أن كي اميدول كوبرلل يتحريب الله تعالى تارئین کرام سے درخواس سے کہ وہ اس کتاب کو برطقے مؤلے مولف اور اُن احباب کو اپنی دعاوُل میں یا در کھیں جن کی مساعی جمیلر سے اللہ تعالی نے اس کو پائے کمیل مائی یا ہے۔اس کتاب کی تالیف کا مفصد کی قدم کی کوئی نجارت یا نفع کمانانہیں ہے۔ بلاخلوص اورعقیدت کاایک مرقع ہے۔اور توحید وسنت کی نشرواشاعت کاایک ولولہے! الشرتعالى إسے قبول فرمائے - آمين -

محد شريف بروفيسر دينه يونهور ملى دروا كيم الشافين المدينة المنوره المدينة المنوره

# فِيْ السَّالِيَّةِ السَّحِيْةِ السَّعِيْةِ السَامِ السَّعِيْةِ السَّعِيْةِ السَّعِيْةِ السَامِيْةِ السَّعِيْةِ السَامِيْةِ السَامِيْةِ السَامِيْةِ السَامِيْةِ السَامِ السَامِيْةِ السَامِ

انسانی زندگی کے فشیب و فراز کو کون نہیں جانت ہے ۔ جب سے الٹر تعالے نے انسانی زندگی کے فشیب و فراز کو کون نہیں جانت ہے ۔ جب سے الٹر تعالیٰ کے نے انسان کو خلیفۃ الارض بناکر جیجا ہے۔ اس وقت سے سے کر آج کمک تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ و نبا ایک خظیم انشان انقلاب کی آماج گاہ بنی دہی ہے۔ الشر تعالیٰ کی مرایت کے مطابق انسانی و نبا سے صرف یہ مطابق خاکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے نظام می کے مطابق اپنی زندگی بشر کریں۔ اور اِسی کو دنیا ہیں جاری اور نافذ کریں۔

اس میں کوئی شک نہیں کر انسان اپنے بہلویں خیر وبرکت کی بہت بڑی قوت ہائے ہوئے ہے۔ گرراس کے ساتھ ساتھ وہ شرکے مادہ سے بھی محفوظ نہیں۔ اِس مقام براکری وونوں قوتوں میں ایک ایسا مکراڈ ہوتا ہے کہ بھی توخیر کی رفتار تیز ہوجاتی ہے۔ اور شروب جاتا ہے۔ اور کبھی شراپنی گردن اسنے ٹرورسے اعطاقا ہے کہ خیر کے راستے گم ہوجا نے ہے۔ اس کش مکش میں انسانی دنیا کا اتنا نون بہایا جا چکا ہے، کراگر اُس کو ایک جگر برجی کر رہائے تے اوس کش مکش میں انسانی دنیا کا اتنا نون بہایا جا چکا ہے، کراگر اُس کو ایک جگر برجی کر رہائے تے تو شاید زبین میں خون کے سمندر بہنے گیں۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ الٹر تعالی کی رحمت کا یہ عالم رہا کہ دین بی گے جمعمانے پر النوں کو کہیں گئے معملانے پر النوں کو کہیں گل مذہو نے دیا یہ بہی شرب ندوں نے وریع سے اس کی حفاظت کی۔ انبیاء کوام کی جماعتوں نے اس کے دوسند سے فرریع سے اس کی حفاظت کی۔ انبیاء کوام کی جماعتوں نے اس کے دوسند سے نشانوں کو بھر واضح کیا اور مجا برین کی تلوادوں نے کفروشرک کے بڑے بہا وں کو کا مطاکہ دین می کے لئے واستوں کو بھر وارکیا۔

التر تعالی کی رو اُن کے شامِل حال دی وہ بہت تھوٹری تعداد بی بھی باطل کا مرکبیتے
دے، اور دنیا کی کوئی قوت اور طاقت اُنہیں اِس راوسی سے باز بزر کھ سکی۔ جیسا کرائٹر اُنے
نے اپٹی کثار بیس فرما بیا ہے کہ قرمین فیصّائے تولید کیے خکبت فیصَّاتُ کیشی کی جیار خولِ دائی ۔
یعنی کتنی چیوٹی چیوٹی جیوٹی جاعتیں حق کی جمائیت کے لئے اُنھیں اور انہوں نے حق کوفالب کرکے چیوٹرار مگر بڑی سے بڑی فوج بھی ابنی پوری قوت سے ان کا مقابلہ دنہ کرسی ۔
انٹر تعالی نے کمزوروں کے ہاتھوں سے اپنے وین کوغالب کیا۔ اور اُس شھی بھر بھا
انٹر تعالی نے کمزوروں کے ہاتھوں سے اپنے وین کوغالب کیا۔ اور اُس شھی بھر بھا
نے منفی ہم بھر بھا

پیرایک ایساوقت ہی آیا کہ دنیا بھر دوبارہ ٹر وفساد کا نمیج بن گئی خلافت ارضی
توکیا لوگ اپنے خالق اکبر کوہی بھول گئے۔ خدا کی جگرانسانوں نے خدا ئی کے دعولے
کرنے ٹنہ وع کر دیئے۔ اِس دو نے کلمت میں الٹر تعالی نے اپنے خلیل کو بھیجا اِنہیں
کن کون مصائب سے دوجا رہونا بڑا یہ واسٹان بہت طویل ہے۔ مرف اننااشارہ کا فی
ہے کہ دین عنیف کی بنہ اُن انہی کے ہتھوں سے ڈالی گئی اور انسانوں کو ایک مرکز
پرلا کر جمع کر دیا۔ اور اُن کے اُنٹوں کو الٹر تعالی کے گھری طوف موڈ انہو کہ غیروں
کی جو کھٹوں کی جبیں ساتی کرنے تھے۔
کی جو کھٹوں کی جبیں ساتی کرنے تھے۔

دین صنیف کی عنیا پاشیوں نے نارِ نمرود کو گازار کی بیں بدل ڈالا۔ پھر کیا ہے۔ دینیا ایک امن کا گہوارہ بن چی مقتی اور امن دامان کی بارش برستی تھی۔ دوگ اپنے ضراکو پیچا چکے تفے اور دور درانسے قافلے منزلیں طے کرتے ہوئے دایان وار بہت اللہ کاعشق اپنے داوں میں لئے ہوئے ہوق درج ق آنے ملکے کفروٹمرک کی گردن ڈوط پی تھی اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب مقار

اس کے بعد کھرایک ایسا دور ایا کفرزندان توصید دین منیف سے دور سطنے کے دفتر دفتر اُن کی بیزادی کا برعالم مُواکراً نہوں نے اپنے معبود حقیقی کو بھوڈ کر میقروں

اور درختوں کی پوجا ٹمروع کردی۔ میہ وہ خوارہ ہے جسے نداز مباہیت سے تعبیر کہا جاتا ہے۔ اِس دَور بیں دنیا ہر سے۔ اس دور بیں دنیا ہر سے۔ اِس دَور بیں دنیا ہر سے۔ اِس دَور بیں دنیا ہر سے۔ اِس دَور بی دنیا ہوں اور شرکا منبع بن چی تھے۔ اخلاقی قدریں پوری طرح \
سے منہ دم ہو چی تھیں۔ انسانیت کا جنازہ نکل بچکا تھا۔ شاید و دندوں کی دنیا اِس سے منہ ہوگی تھیں۔ انسانیت کا جنازہ نکل بچکا تھا۔ شاید و دندوں کی دنیا اِس

اس کو در جابلیت بین اللہ تعالی نے اپنے عبیب مختی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما یا بیصنور کی بشارت تمام انبیانے دی اور آسمانی کتابوں بین آپ کے ظہور کے ترانے گائے جاتے دہے۔ تورات اور انجیل میں محفور کی آمرا وربعثت ایمان میں وائول تھی رہم مال یہ عرب کاجاندا منر کی گود میں طلوع ہوئے اواس کے طلوع ہوتے ہی فامروں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹنے شروع ہوئے ۔ آئش پرسنوں کے آئش کدوں کی آگ بجھ گئی اور قبصر و کسری کے عابیشان محلوں کے مینار اوی برحق کی تعظیم کے لئے میر گھول ہوگئے۔

نبیوں کا سروار فاران کی چوٹیوں پرسے گر نجااور فرا گا آخری بیغام ہوگوں کوسنایا کفرو شہرک نے اپنا پورا زور لگایا کسی طرح یہ نورگل ہوجائے گرالٹر تعالی نے فیصلہ کرلیا بھا کہ یہ نورگل ہوجائے گرالٹر تعالی نے فیصلہ کرلیا بھا کہ یہ نورگوئے ہے انگا فرائد تعالی اپنے نورکو انگا فرائد تعالی اپنے نورکو انگا فرائد تعالی اپنے نورکو کھی بلاکے چھوڑے گا۔

بہرمال پزرب کی مبارک سرزمین رشد دہرابت کامرکز بنی اور وہاں سے توجید وسنت کے ایسے وسیع چنے عبور نے جنہوں نے مشرق سے سے کرمغرب تک متام گروئے ذمین کو نورایمان سے سیراب کردیا ہے ہے جانثا رصحابہ اورکفن بردوں مجاہدین کفروٹرک کی صفوں کو جیرتے جیلے گئے۔وہ دنیا کے ایک کنارے سے

دوسرے کنارے کہ بڑچے گئے۔ مگر بڑی سے بڑی طاقت اُن کا مقابلہ رزکسی اِنہوں نے خشکی برہی اپنار عب نہیں جمایا تھا۔ بلکہ درباؤں اورسمندروں تک کوانہوں نے سخر ﴿ کربیا۔ ع

وشت تو وشت تھے دریا تھی برچھوڈے مے نے بحرظلمات میں دوڑا دئے گھوڑے ہم نے۔ اسلام اپنے پورے شباب میں تضا اور دنیا اُمن دیجین کی زندگی بسرکرد ہی تھی۔ ابن اوم اسلام میں داخل ہونے کو اپنے نئے باعیث رحمت اور ذرید مجات سمجھنے كاً-السُّداكبرى صدائين مجرورترين كونخ الطيس اوربربر كهريس ايك خداكى بوجا بونے لگى-ابھی ایک صدی بھی گذرنے نہیں یا آئے تفی کونوراسلام میں کمی محسوس ہونے لگی لفردشرك كے بیجھے بوئے كوئلے بھرآ ہشتا ہت سُلگنے لگے۔ شروفساد كا دھوا في رو طرف بجيلنا شروع موا اسلام كفرندى اسلام كومطاني يس معروف موكتے بس مجركيا تفا برنيا دن جوطلوع بوناعنا وه اسلام كفي نق ايك موت كابيغام لاناتفا \_ مسلمان نواب غفلت بس مديوش عظه، اور دشمنان اسلام اسے مطانے كى كوششى سنب وروزمعروت تقيم عنلف مفامات برمجابدين اسلام روك مفام كي جدوجهدين مصروف عقد مكريه مجمري بوئى قوتين إس طوفان كامفا بلرز كرسكين-سرفروش نا اميدنېيى بۇئے منے دو كفروشرك كى چانوں سے كرات رے -اور راہ حق میں اپنی جانیں فربان کرتے رہے۔ سرفروشوں کی جماعتیں دنیا کے مختلف مقامات سعاعظتى تقيس كسبى مصريس ان كاليرجيا بهونا توكبسى مبندوستان بين إس كاشور بريا بوتا مقار مگر كامياني كسي طرف سي بعي نهي بوربي مقى ينود عرب كي حالت اورخصوما سرزمن عجازجهال سے توحید وسنت کی نہریں بچوٹی تھیں کفرو شرک کاایک مرکز

بن چکا تھا۔

بارہویں صدی ہجری میں جبکہ تمام کی تمام اسلامی دنیا دم توڑ رہی تھی اور جاہمیت
پر وان چڑھ درہی تھی۔ لیسے وقت میں مہندوستان ہیں سیّدا حمد گربر بلدی اور اسماعیل شہید
ابنے مجاہرین کو ساتھ سے کر کفرسے بر مرپیکار تھے مجاہرین بالاکوٹ کے مقام برا بناخون
ہمارہے تھے اور مہندوستان کے کروڈول مسلمان ابنے ابنے کھرول میں مبیقے بہماشا
دیکھی دیں مقدمہ

ا دصر مجددا عظم شیخ محد بن عبدالدهاب ادران کے ساتھی ہوزیرہ عرب کو کفر د شرکافی رہونیات صرفی باک وصاحت کرنے کے لئے بر سر پیکار تھے۔ شیخ محد میں عبدالدها ب کی تحریک ایک وصاحت کرنے کے لئے بر سر پیکار تھے۔ شیخ محد میں عبدالدہا ب کی تحریک ایک ایک کامیاب تحریک ہے جس نے عرب کی کا یا ببدط دی۔ دنیا پر ایک روحی اور شوف طاری ہو دیکا تفار کو رکھ اس کو میں مواکز صحف تھے۔ بین صافات بی شیخ کا ظہور سوائس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کوہ بیکر انسان نے کس طرح سے اِن صافات پر قابو یا باجو اُسے اُس وقت در اپیش اُس کوہ بیکر انسان نے کس طرح سے اِن صافات پر قابو یا باجو اُسے اُس وقت در اپیش سے ۔ ان کی سیرت اور تاریخ داعیان حق کے لئے ایک نشی اِن راہ ہے۔

بارہویں شدی کے مجدّداعظم نے جن حالات میں توصید کاعلم بلند کیا وہ فابلِ ذکرہی نہیں بلکہ قابلِ تعربی ہے۔ سنجد وحجازہی کیا ساری دنیاہی شروفسا دا و ر بے دینی کامرکز بن بکی تھی۔ انہی حالات پر قابو پانے کے مقے شیخ نے، اپنی زندگی وقف کی اور تمام قو توں کو الشرکی راہ میں صرف کر دیا۔

کائٹ امرجودہ دنبا کے علماً و صلحاً اس م کاعلم بلند کریں اور توحید و سنت کی فشر واشاعت کے بیٹے تیار ہوجائیں۔ شایداس دور کشر واشاعت کے بیٹے تیار ہوجائیں۔ شایداس دور کے حکم انوں میں سے کوئی الٹر کا مخلص بندہ الیانکل آئے ہوئی کی محایت بیں کمریت ہوگی ملماء اسلام کے ساتھ تعاون کر کے اسلام کی گرتی ہوئی بنیا دوں کو استوار کرنے میں مدو دیے اور دنیا و آخرت میں کامران و کامیاب ہو۔ ان عنعات میں جو کرنا ظرین میں مدو دیے اور دنیا و آخرت میں کامران و کامیاب ہو۔ ان عنعات میں جو کرنا ظرین

کے سامنے پیش کئے جارہے ہیں انہی شخصیتوں کا مذکرہ ہے جنہوں نے الترکی راہ یں علیم جہا د بلندکیا۔اورس کے اثرات سے آج بھی دنیائے اسلام متمقع ہورہی ہے۔ ان باكيره روسوں سےمبرامقصود شيخ محمد بن عبدالوہاب اورال سعود بي جنہوں نے نجدو حباز كى حكومت برقابو بإكر عبن كناب وسنت براس كى بنيا دركھى-اوران مالات ين جبكرساري دنيااسلام سيمنحرف بوي عنى اوراسلامى نظام حكومت كومشكل بينبي بلك نامكن للمجفت عقد الله تعالى ك نفسل وكرم سي آج بهي يرحكومت انهي بنيادون برقائم ہے اور بوری اسلامی ونیا کو جیلنج کررہی ہے کر اسلامی نظام حکومت کے بغيراس دنيا كالمجى امن برقرارنهين روسكتا فالق اكبراور رب العالمين كے نظام اور صابط كو جيوا كرسوائے نراورف ادكے اوركس چيزى اميد بوسكتى ہے۔ اس کتاب کانام رمز البها واسی لئے تجویز کیا گیاہے کاس برمسلمان قوم كے اللے ايك عبرت اورنشان داه ہے ككس طرح شيخ مير بن عبدالوباب اوراك سعود نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ دعوت سے بہلے حالات کیا تھے اور دعوت کے بعد حالات نے کس طرح بیطا کھا یا۔ اختصار کے ساتھ شیخ محمد بن عبدالوہاب کی زندگی کے جمله حالات وعوت اورأس كے ساتھ متعلقہ امور بیان كئے جائیں گے۔ بھر آل سعود كائتم جہاد اور دعوتِ من کو زندہ رکھنے کی پیم کوشش جوآج بھی دنیائے اسلام کے لئے مشعل داه ہے کا ایک اہم خلاصر پیش کیا جائے گا۔ آج جبکر اس مبادک کتاب کی ابتدا كرريا مول عين اس وفت الميرفيل كي سعيت كا علان موريا مفاح مكوسعودي سعيب ور عمبور علماً جو كرسعودى عرب اور حربين سي متعلق بين في انهيس كونا كون صلاحبتون كينا پرسعودی عرب کابا دشاہ سیم کیا ہے۔ معیت کے وقت قرون اولی کی یا دان موری گا جكرتمام علمأ بركه رب تفي كريم آب سے كتاب الله اورسنت رسول الله كالله عليه وسلم بربعبت كررم بي وه خود جبكر سيت الدر حصة نواسى بات كا اقرار كريب

سے کی بیں آب سب سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ رہ بعیت ہے رہا ہوں۔
اس کے بعدانہوں نے اپنی قوم کے سامنے جوسب سے بہلے خطاب کیا اُس بیں اِس بین اِس کے بعدانہوں کا اور جہاں مک میری بات کا اقراد کیا کہ بین کتاب اللہ اور سنت دسول کے اوپر جبلوں گا اور جہاں مک میری کوششش کرتا دہوں گا۔ ہماری حکومت کی بیاد کتاب وسنت پرہی ہوگی جی بنیادوں پر ہمارے والد مرحوم نے راس ملک کینیا و بیباد کتاب وسندت پرہی ہوگی جی بنیادوں پر ہمارے والد مرحوم نے راس ملک کینیا و قالی تھی اُس بین مرے موفرق نہیں آنے ویا جائے گا۔ ہم اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کو الی تی بودی کے لئے ہمیشہ کوشاں دبیں گے۔ اور اپنی قوم کے جبلا مسائل حل کرنے ہیں اپنی بودی قوت صرف کردیں گے رجب یہ تحطیر سنایا جا رہا مقار نو خملفاء دا شدین کے زما درکی اور تا دہ ہور ہی تھی۔

مرزین نجدیں وادئی منبفہ جوکہ شیخ کی ولادت گاہ ہے اسی بین سینم کرڈا ب
کا ظہور ہج اسھا مجے بیام بھی کہاجا تاہے۔ معفرت وافع بن فدیج سے مروی ہے۔ کہ
اسٹھنوڈ کے پاس عرب کے مختلف وفودا ور تبائل اسلام تبدلی کرنے کے لئے آتے
وان سب و فودوں میں بنی منبغہ کا وفرجس میں سیلم کراب بھی مضا اسلام اور جراًت
بیں سب سے بہتر والی بحصرت ابن عرض سے بھی اسی طرح مروی ہے وہ فرماتے ہیں
کر سب سے بہتر والد جو مفتول کی فورمت میں ماصر ہوا بنی منبغہ کا مضاریہ وہ لوگ
تقے جنہوں نے قرآن مجید کو بطوھا اور سندت رسول الشرعی الشرعی الشرعی الشرعی المنا میں ماصر کراہل بیام برسب سے بطافتہ انہی کی وجرسے نازل ہوا۔

مجب یہ وندیمامر لڑا نومسیلر گذاب نے یہ دعوی شروع کردیا کہ انحفنور نے مجھے اپنی نبوت میں شروک کردیا کہ انخفنور نے مجھے اور این نبوت میں شروک کر لیا ہے۔ اور اس قیم کا خط بھی انخفنور کو کھھا جو کہ تاریخ اور میں کم کا بول میں میں جو کے طور بر فرکور ہے۔ وہ یوں مکھتا ہے کہ برخط میں ٹر رسول اللہ کی طون کے اس محدد رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم کو مکھا گیا ہے۔ اِس کنڈاب نے اپنے آپ کو اس

خطیں رسول ظامر کیا۔ اور کہا کر مجھے آپ کی نبوت میں نفر بک کیا گیا ہے اس کئے آوھا ملک آپ کا اور اُدھا میرا ہوگا۔

چنائج أنحفنورف أس كانحط برصف ك بعداً سے جواب المصا- فروا بالبهم التد الرئن الرحيم بينحط محرد رسول الترصلي الترعابية وسلم كى طرف سے مسلمة كذاب كو كلما كباہے ۔ فروا يا "إنّ الْآدَف وَلَلْهُ بُحَدِوتِهَا مَن كَيْنَا فِيمِنْ عِبَادِة وَالْعَاقِبَةُ لِلْكُمْتُ عِلِينَ -بعنى زبين التّد تعالىٰ كى ہے وہ جس كوجا بہتاہے اپنے بندوں بیں سے اس كا وارث بنا دينا ہے اور آخرت متقين كے بتے ہے -

معنور کی وفات کے بعداس نے سرامھایا اوراپنی بوت کا اعلان بورے ذوروں برکیا۔ وادی صنیف کے اکثر لوگ اس کے دام فریب میں آگئے اور اس كى مجمولى بنوت كوسيم كركاس برايمان كي محمولى بنوت كوسيم كم فتنه دوروں پر تھاآت کے وصال کے بعد ہی کئی تبیعے مرتد ہو گئے۔ بعض نے زاؤہ دینے سے انکار کر دیا اور بعض نمازیں مچوٹ کر بھر جا ہمیت کی زندگی اختیار کرنے بر فخركرنے لگے۔اس موقع برسمفنرت ابد بكرصد ين نے بڑى جرأت سے كام بياضلا سنبھا لتے ہی ان فتنوں کو فرو کرنے کے لئے مختلف شکرتیار کئے تاکران سب نتنوں کا قلع قمع کیا مائے۔سب سے بڑا الشکر مصرف خالدین والیڈ کی تیادت یں دوان کیا گیا۔ جومرتدین کی مرکوبی کرتے ہوئے بیامر پنجے۔ وہاں انہیں مفتر ابد بكرمدين كاخط موصول بحاركم سيلم كذاب كے نتنه كوكسي على ختم كيا مائے كوصحاب كرام كانشكريهم جها وكرتے تفك جكامفا مكراس فتذكو فردكرنا مجى عنرورى عقار دادی منیفی بهبت شدت اور نونر بزجنگ برنی جس بین سیلم كذاب دفتل كياكيا ادراس كے ساتھيوں يں سے سان ہزار سے زيادہ تل ہوئے- اس يس محاب كريمي مبهت مشكلات كاسامن كرما بط السب طب عبيل القدر صحابة ركن باك

کے مافظ اور قاری اِس جنگ میں بڑی کنرت کے ساتھ شہید ہوئے محصرت زیرا بن الخطاب بوكر معنزت عمرفار وق كے معائى سے إسى بناك بي شهيد بوئے ۔ اور اسى سرزين مين ان كامد فن بنا- يه وسي مزاد تقاجس برابل مخد اكر مراوي ما نكتے تف اور اورے بدكا ایك شرك كا مركز بنا مرًا تفار برقسم كى ندرين نيازين برط هنى تقيل ورمراوين ما نئی ما تی عقیں۔ آگے جل کراس کابیان آئے گا کرشیخ محمد بن عبدالوہائے نے کس طرح لو گوں کواس شرک سے بازر کھا۔ ان حالات سے واضح موجانا ہے کہ انخفتور کے نثار عمابه كرام كسى دوس بنى كوبرداشت كرنے كے ستے تيار منتصور توب مانتے تنے كالمخصور فاتم النيين بن اوراب كے بعد كونى بھى كسى قىم كانبى نہيں آئے كا -قرآن پاک کی شہا دئیں اور حصنور کے فرمان اُن کی نگا ہوں میں تھے اور داوں یں بیوست ہو یکے تھے۔ اسی سے مسلم کذاب کوقنل کرنے کے لئے انہوں نے ابنے آپ کو سرقهم کی مشقت میں ڈالااور آخراس کا نے کونکال بھینکا۔ انہوں نے النياس عظيم الشان جهادس تابت كرديا كرمفنور كي بيكو تى بني نهيس أسكتان ظلی اور بزبروزی اسی لئے تصر بنوت کو بچانے کے لئے اور حرمین مردار وعالم کو بانی رکھنے کے لئے انہوں نے اپنی نیزئیاں خطرے میں طال دیں۔ اور کسی كاذب نبي كا وجو دنسيم مذكيا -كتني تعداد مين حفاظ فرأن إس جنگ مين مردار وار شہید ہوئے بحصرت خالدرخ کی تیادت میں مسلم کذاب کا سرفلم کرکے نیزے کی نوك برطانك كرغلبفه أول كے قدموں ميں ركھ كيا اور إس طرئ ختم نبوت كے وشن جراغ كون بحضة دياكيا ـ

برینی وہ است اور برینے وہ عاشقان رسول اور بریتے وہ شیخ می کدی کے پروائے ہو عصمیت رسول کے لئے بڑی توت سے نہ ڈرے اور نہی اُن ہی کسی قسم کی مدامنت اُن ۔ آج ہماری اسلامی غیرت کیا اس قابل ہے کاس پرفخر کیا جائے کسی قسم کی مدامنت اُن ۔ آج ہماری اسلامی غیرت کیا اس قابل ہے کاس پرفخر کیا جائے

قبائست کے دن مرور دوعالم عنی الله علیہ وسلم کو کیا منہ دکھا ہیں گئے۔ یجب کوسلانوں کے باشوں سے باخسوں ہی قصر بنوت مسمار ہور ہاہے اور تابی ختم نبوت فیز انبیاء کے مرسے اُتا را جا رہا ہے ہر مسلمان کواس سے ابنی برتیت ظامر کرنی جا ہئے۔ ورز تیا مت کے دن اِس سے برصو کر کوئی برم نہیں ہوگا۔

قران پاک کے جمع اور تدوین کا جمی بہی سبب مقاکر حب بوے خوار دق خوے حفاظ قران معالیم کرام بیں سے اس جنگ بیں شہید ہوئے تو صفرت عمرفار دق خوار دق خوار دق خوار کہ کہیں اسی طرح اگر رنتہ رفتہ حاملین قران شہید ہونے گئے تو قران کی بیائم اور صفاظ میں بہت بوا خلا ہیرا ہوجائے گا جنا بخرا نہوں نے محفوظ حصرت الو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ فران کو جمع کیا جائے اور پورانکھ کر محفوظ کر ایا جائے تا کر منا تع ہونے کا خطر ختم ہوجائے۔

جھوٹی بنوت کا قصر شاہی پاسٹس پاسٹس ہوا ہوکراپنی ایک متنقل حکومت بنا چکے نئے۔ بتل سے ہو بہا گئے نئے ایک عبرت کا نمون سے سوائے اسلام کے انہوں نے اپنے لئے کوئی پناہ مزد کیمی۔ مگوے موٹے حالات بدلنے گئے اور ترمین عرب یل سلام عجرت بروان ہوط سنے لگا۔ چاروں مارن توسید کا ڈنکا بجنے لگا۔

# سيخ مخدب عبدالومائ طهورسقبل نجداد وعرك مالات

مجدد واعظم بنیخ محدّر بن عبد الدهاری کے ظہور سے قبل مجدکیا تقریبًا ہزیرہ کا خرب کا نصف شرقی حصر بدعات وخرافات کامر کزبن سیکا تفا۔ ایسامعلوم ہوتا عنا کرشا بدیہاں کبھی دعوت السلامی نے جنم ہی نہیں لیا تھا۔ زمانہ جا ہمیت کی متحا کرشا بدیہاں کبھی دعوت السلامی نے جنم ہی نہیں لیا تھا۔ زمانہ جا ہمیت کی تمام خرافات اور رسومات اس خطانہ زین میں بروان سی تقدیں۔ شمرک پوری طرح بھیل جیکا تھا۔ درختوں بتھروں تاک کی پوجا اور عہادت ہونے گئی۔

قروں برمرادیں مانگی جارہی تھیں اور اُن پرتبے بنانے جارے تھے مالانگرانحفنور نے حصرت علی کو ایک نشکر نیار کرکے دیا تھا کر سارے بجز برئہ عرب کا چکر سگائیں جہاں بھی کوئی قبرایک بالشت سے ادیجی نظرات اسے پست کر دیا جائے۔ اور قبوں کو گرا دیا جائے اور بہاں بھی کوئی تمثیل اور بت نظراً نے اسے تہر و بالا کر دیا جائے۔

کس طرح مالات کو بدل دیا گیا غیر الشدکی نذریس نیازی دی جاتی تغییر۔
حجتوں سے استعانت اور استعاذہ طلب کیا جاتا تھا۔ جنوں کے نام پر ذہع کیا
حجانا تھا۔ جنوں اور بتوں کے نام سے کھانے پکا کران کے سامنے رکھے جائے
عقے۔ اور اس سے مربینوں کے نئے شفاطس کی جاتی تھی۔ غیرالشرکی قمیں کھانے
کا خام رواج ہوگیا تھا۔ ہم عال یہ لوگ ہر قسم کے شرکی اکبر اور شرکی اصغریں مبتلا
ہو چکے تھے۔

بعض چیزی توالیی اُن یں گھر کر ہے تھیں کر چیز سے باہر ہیں شیطان نے انہیں ایسے فریب میں بہتلا کر رکھا تھا کہ یہ لوگ اپنے نمال اگر کو بالکل ہول چکے مضے رصفرت نریدبن البخطائ کی قرکو اپنی مشکلات اور مصائم ب کا علی جمجھتے منفے۔ اور صاف نفظوں ہیں ان کانام سے لے کر لیکا رتے تھے کہ اُن کی تعکیفوں کو دُور کریں اور اُن کی تعکیفوں کو دُور کریں اور اُن کی تعکیفوں کو دُور کریں اور اُن کی تعکیفوں کو دُور مقی اور اُن کی صاحبیں پوری کریں۔ یہ قرجیتی ہیں شہور مقی اِس کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ کی قبری تھیں جو کر توام کا مرجع بنی ہوئی تھیں۔ عوام کے دبوں بدان کا خوف ورعب طاری تھا۔ وہ الٹر تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جو اور یہ جھتے تھے کہ اُن کے اُرائن ہوجائے سیان کی مسید کھھ تباہ و بربا د ہوجائے سیان

اسی سرزین بی ایک مجور کا درخت تقا جو گر خال کے نام سے معروف مقا مرد و

ذن سبح وشام اس كے كرداكر جن بوتے تقے-اوروماں باے بات بات انعال ان سرندد ہوتے بیے ماس سے جرک ماس کرتے تھے۔ نوجوان واکیاں بن کی شادیوں بی تائيبر موجاتی تھی اِس ورخمت سے آگر بغلگبر ہوتی تھیں۔اور بڑے نمٹوع وخصنوع سے اُسے بِکار ٹی تقیں۔ اور کہتی تنیس کراے فعل نفول سال ختم ہونے سے بہلے بہلے کہیں شادی کی صرورت ہے۔ اوراس عقیدہ پر واپس بوط مباتی تیس کراب ان کی شادی حزور ہوجائے گی۔ ایک مشہور ورخمت جے شجرہ طرفیتر کے نام سے موسوم کیاجاتا تھا لوگ اس سے تبرک ماصل کرتے متھے بجب کسی عورمت کے لط کا پیارا ہوتا تھا۔ توبين كبط كما كمط كواس ورضت براه كا دئے ماتے تھے۔ اور ياعتقاد اكفت منفے کہ ایسا کرنے سے ان کا بچر موت سے محفوظ دے گا۔ حالا کر موت وسیات الترك کے ہا تھ میں ہے۔ مران ما ہوں نے موت وسیات درخوں کے مبرد کر رکھی تھی۔ ورعید کی نجلی حانب ایک مشہور ناریقی لوگوں کا یا گیان تھا کہ التر تعالیٰ نے إس غاركو ايك عوريت كي يتي بيبراكيا عناجس كانام بنيت الامير عفا بعض فساق و فع استرجميه أسيد وست ومارى كرنى بهاى توده المدنعال كدمامن كوكوان اود دعا ما كى كرائ رتعالى أست ظالمول كرينجرت مخات وللدف الترتعالى نے أس كى وعامتطوركى اورغاركامته كعل كيا اوروه أس بين داخل موكنى- إدى التدنعاك ئے اُسے اِس بڑائی سے بچا لیا۔ لوگ اِس غار کی طرف گوشت روٹی اورتم قسم كے كوانے بھیجنے ملكے براعتقاد ركھنے بوئے كروہ اس غاربيں زندہ ہے۔ اور پونکروه اسری نیک بندی سے اس سنے وہ آنے والوں کی صاحبیں پوراکر تی ہے اور وہ اُن کے کھانوں کو قبول کر تی ہے اور اُسے کھاتی ہے۔ انبی ایام میں خرج یں ایک آدمی جس کانام تاج تھا ولی المندمشہور تھا۔ لوگ اُس يرايك خاص فعم كاعتقاد ركين فق اورائت نفق ونقصان كا مالك تصوركرت تقر مالانکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر نفع نقصان کا کوئی مادک ہی نہیں۔ وہی جس کوچاہے نفع بہنچائے اور وہی جس کوچاہے نقصان بنجائے نے دھ کو علیٰ کی شئی قلیٹے وہ وہی ہر جہزیر فادر ہے۔ کہاجاتا ہے کہ وہ اپنے شہر خرج ہیں سے بہاں در عیہ وغیرہ ہیں مذریں نیازیں وصول کرنے کے لئے آتا مقا اور تمام پراُس کا رعب اور دبر برطاری مفاصی کر حکام اور اُن کے مانشہ بر دار بھی اُس سے نمایون تھے۔ اس مٹے اُس سے کہی تھے کہ کہی تھے ہوکتوں کی قیم کا کوئی تعرف نہیں کرتے تھے اور اُس کی ہر جھو ٹی بات کی تصدیق کرتے تھے بر میں انکھوں سے انکھا ہو گئے اور اُس کی ہر جھو ٹی بات کی تصدیق رام جو کئی وال بھی کوئی منا کہ کہا ہو گئی اُس کواس کی کرامت تصور کرتے تھے۔ اِس قیم کی اور بھی کئی حکایات اُس کی طرف شروب کرتے تھے۔ بھی وہر تھی کرائٹر لوگ و راطر متقیم سے حکایات اُس کی طرف شروب کرتے تھے۔ بھی وہر تھی کرائٹر لوگ و راطر متقیم سے حکایات اُس کی طرف شروب کرتے تھے۔ بھی وہر تھی کرائٹر لوگ و راطر متقیم سے حکایات اُس کی طرف شروب کرتے تھے۔ بھی وہر تھی کرائٹر لوگ و راطر متقیم سے حکایات اُس کی طرف شروب کرتے تھے۔ بھی وہر تھی کرائٹر لوگ و راطر متقیم سے حکایات اُس کی طرف شروب کرتے تھے۔ بھی وہر تھی کرائٹر لوگ و راطر متقیم سے میں اُس کی طرف شروب کرتے تھے۔ بھی وہر تھی کرائٹر لوگ و راطر متقیم سے میں اُس کی طرف شروب کرتے تھے۔ بھی وہر تھی کرائٹر لوگ و راطر متقیم سے میں اُس کی طرف شروب کرتے تھے۔ بھی وہر تھی کرائٹر لوگ و راطر متقیم

#### حرين كاحال

یمی حال تقریبًا حرمین کا بھی تھا۔ یہ وہی گھرہے جس کے متعلق الشرتعائی نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرما یا ہے۔ وُاِذْ بَوَّا مَا كِلْ بُوَا هِیْ مَا اُبَبَیْتَ اُن كَا تَشْرِیْ وَالْمَا يَعْ مَا اُبَبَیْتَ اُن كَا تَشْرِی مِی اِرسَاد فرما یا ہے۔ وُاِذْ بَوَا مَا لَا بُحِوَدِ ۔ یعنی یا دکر وجبکر ہم نے ایک اللّٰه وَطَرِق وَالْمَا اَلَٰمِ مَا يُسِرِ السّام کو بَيت السّری جگر دی تھی اور کہا تھا کہ برے ساتھ کسی کو شریک من مظہرانا اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں قیام کرنے والوں ور اور کو ما جو والوں میں ہوا گھرے جس کو توحید کو می بہلا گھرے جس کو توحید کو می جبلا گھرے جس کو توحید کا مرکز بنایا گیا تھا۔ اور بہاں سے دشدو مہا بن کے چھے جبور شے تھے اِن اَوْلَ کَلْمَ کُونِی اِنْ اَوْلَ کُلْمُ کُونِی اِنْ اَوْلُ کُلُمْ کُونِی اِنْ اَوْلُ کُلُمْ کُونِی اِنْ اَوْلُ کُلْمُ کُلُمْ کُونِی اِنْ اَوْلُ کُلْمُ کُلُمْ کُونِی کِی اِنْ اَوْلُ کُلْمُ کُونِی کُلْمُ کُونِی کُلْمُ کُونِی کُلْمُ کُونِی کُلْمُ کُونِی کُلْمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلْمُ کُلُمْ کُلْمُ کُلُمْ کُلْمُ کُلُمْ کُلْمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلْمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلْمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ

بَیْتِ وَصِّحَ لِلنَّاسِ لَلَانِیْ بِبَکَّهُ مَنَارَگاوَهُ کُی کِلْعلی بِنَ سِومِی تو گفرہے جہان سے رسے محفنو آراکیم توسیدی وجہدے نکا ہے گئے تنے ۔ گرتب فاتحانہ شان سے اس محفنو آراکیم توسیدی وجہدے نکا ہے گئے تنے ۔ گرتب فاتحانہ شان سے اس میں واضل ہونے بیں تو تمام بنوں کو تو مجبولا کر رکھ دیا۔ اور بیا نگر دہل پر لیکا رہے تنے اِذَا جَاءَالْحَقُ وَدُهُو الْلِاطِلِی اِنَّا اَلْہَا طِلْ کَانَ دُهُو اَلَّا بِی وہ مقام ہے جب کر مفتولے ارشاد فرایا کہ آئے شیمطان سے زیرہ عرب سے مایوس ہوکر بھاکے نکلاہے اور کہ راشد کی یوجا جہیں ہوگی۔ کی یوجا جہیں ہوگی۔

يهي وه مركز م جبال بجرس جبالت بروان يطيف لكي او ظلمنون كي كالكي اندھے رے جھانے لگے محصرت الوطالب کی فرمزع خِلائق بن میکی تھی ہجب تمریف مر خد کے شہروں کارخ کرا مفااور جیسے جا متا مفااُن کا مال و دونت لوط کھسورے كريداتا تقادرجتني مقداريس جاستان ان برشراج اورمحصول مقرركر دبتاتها - تو السي حالت بين لوكر وصرت الوطالب كى قبرية كراستفالة بيش كرتے تھے اور اپنے مسائب کے دور کرنے کے لئے اُن سے فریاد طاب کرتے تھے۔ مجوب كى قبر براني كنابول كأشش الكن تدرالانكران تعالى كرسوا گنا ہوں كا بخشنے والا اور معاف كرنے والا اوركوئى نہيں جيساً كە الله تعالى خود قرآن ياك ين فرائب إن الله كَيْخُفِرُ اللهُ نُوكِ بَجِينِعًا - الركوني يور واكونائل اورلوكون كا ال عصب كرنے والا جرم كے بعد اس قرربر علاماتا عقا تو كوئى بھى أس تعرض نهیں کرتا تھا۔ وہ ڈیانے تھے کہ پونکریداب مجوب کی بناہ میں آگیا ہے اگر اس سے کسی قسم کی مزاحمت کی گئی تواس سے اُن کا ہی نقصان ہو گا۔ اور برجم میں وہاں اُرام سے اپنا وقت گذارتے تھے اور پہنیال کرتے تھے کہ وہ اب مجوب کی پناہ میں آگئے ہی اب انہیں کوئی نقصان نہیں بہنیا سکتا۔ اور اس سے برخلات

اگر کوئی شخص انہی مجر دوں ہیں سے کعبہ میں آجاتا حقاتو وہ ہوگوں کی زوسے عفوظ منہیں رہتا عقا-اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک تبوں اور قبروں کی تعظیم میں التارکی تعظیم سے زیادہ تھی۔

اسی طرف مرون، کے مقام پر صفرت میموند بنت الحارث ام المؤمنین کی قرید می مربع عام بن چکی تقی مصفرت فدیجة الکبری کی قرید دو کھید کیا جاتا تھا ہو کسی مسلم کو زیب نہیں وہتا۔ اب بھی کتنے جاہل مربم جج میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ موکد بیت اللہ کو چیوٹر کر جمنت المعلی میں جاتے ہیں اور مصفرت فدیجرد فلی قبر پر کھوٹے سے ہو کر مرادیں ما گئتے ہیں۔

### طانعت كى حالت

محصنرت عبدالتٰ من عباس کی قرر پرجو کمچه مردوں ادر توں کا اجتماع ہوتا تھا اور جس قیم کی نوامش اور منکرات مردوندن کے اختلا کی سے سرز د ہوتی تیس وہ بیان سے باسر ہیں۔

#### ميينهنتوره اورحضور كاروضهاقدس

ہو کچھ صفنور اکرم ملی الشرعایہ وسلم کی قبر مبارک پر ہور ہا تھا اُسے سن کر توہم مسلم کا دل بھوط جا تا ہے۔ آپ کی قبر مبارک پر ہا قاعدہ رکوخ وسجود ہوتا تھا۔ آپ کو بہار کہ بہار کر مرادیں طلب کی جاتی تھیں۔ عالان کے نئود مردار دوجہاں صلی الشر علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والوں پر بعنت جی ہے۔ اور فرمایا کرمیری قبر کومیلاگاہ مزبنانا اور اُسے برت ربنانا جس کی پوجا کی جائے اور بر بھی فرمایا کر بہودونصاری پر الشرتعالی کی معنت ہوجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبردں کوسعیدہ گاہ بنالیا۔

حصرت عمرة كو قبرا ورحبنت البقيع بين جو كمجه كبيامها تا مخنا وه كسى پر پوشيده نهبي برقىم كى بيرما جانى موتى تفى اور مائه لكاكر بركت كاحسول عام بريكا تقا حرومين ايك ساعظ بالخدلمبي قبر مقى جوكر مصرت سخواكى طرف ننسوب كى جاتى تفى اورصال فكر سيج طورير اریخ سے تابت نہیں۔ یہ قبر بھی ایک بہت بڑی زیارت گاہ بنی ہوئی تھی ہرت کی برعات اورخوافات و ہاں پورے زوروں برسرانجام دی حاتی تھیں۔ ناظرین کے نئے یرییز بہت ہی تعجب خیز ہوگی کر وس مبارک مرزین میں جہاں كرسروار دوجهال صلى الشرعليروسلم كاظهور موكا اورآب كى دعوت سے جزيرهٔ عرب ایک بقعد نوربن گیا بجال توحید وسندت کے حیثے بھوط رہے سے اوربہا ں سے وہ جماعیت اعظی سجنہوں نے ساری ونیا بیں کلمٹر توسید کو بلند کیا اور نوالسلام سے سارے عالم کو منو رکر دیا۔وہ بھر ترک وبرعات میں مبتل بوگئے۔اورجہالت كتاريك وادايون بس مركرواني كرنے لگے۔إن تمام امور كے سينداساب بين جن کی بنا پرنور اسلام کم بونے سگا ورسنست کی راہیں مسدود مہونے لکیں۔ زیادہ سب معلوم ہذنا ہے کہ اُن تعفن اسباب کا بہاں ذکر کر دیاجائے۔ تاکہ ناظر میں اندازہ کریں كركس طرح اسلامي دنياس تمنزل ميدا اوركيون كراس كهوئى بوفى پدیخى كو دوباره

## جزيرة عرب كے باہر كى دنيا

ماصل کیا ماسکتاہے۔

ویسے تو دنیا کی فطرت ہی روز اول سے پہنی رہی ہے کہ سرخیر کے بعثر رہی ہے کہ سرخیر کے بعثر رہی ہے کہ سرخیر کے بعثر رہوں ہے ایک بغیر کے بعد دو سرے بغیبر کی صرورت اسی سنے عموس موقی رہی اور ایک کتاب کا نزول اِسی سنے منزوری ہواکہ مجرا می اور مجدلی ہوئی دنیا کو مجرسے راہ واست بہلایا عبائے۔

محصنور اکرم ملی الترظیر والم حیونکرنماتم النبیین ہیں۔ اور اپ کے بعد کوئی کسی قعم كانبى يا رسول أفے والانہيں۔ اور آپ كى كتاب بينى قرآن عكيم أخرى كتاب ب جس نے تمام سابقد کتابوں اور اویان کومنسوخ کردیا آپ کا دین آخری دین ہے حس كوالشد تعالى نے قيامت تك كے نشے انتخاب كرىيا ہے۔ قرآن باك نے إس عفیدے کو بوری وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ جبیساکر ارشادے اِت الدِین عِنْكَ اللهِ الْإِسْكَامَ - يعنى دين التُدتعالى كے نزديك اسلام بى جے - اور فرمايا ٱلْيُؤُمُرُ ٱلْمُلَّتُ لَكُودِينًا كُونًا مُّمَّتُ عَلَيْكُرُنِغِسَتِي وَرَضِيْتُ لَكُوالْإِسْلَامَ دِينًا-بینی اے بنی آج کے دن م نے تم پروین کی تکمیل کردی اوراینی نعمت پوری طرح سے تمہیں عطا کردی اور تمہارے سنے دین اسلام کویہ ندفر مابیا۔ م تضفنوًد نے عبی اپنی اُمست کو ڈرایا مقاکم دومری امتوں کی طرح زہوجانا جہنہوں نے انبیا کے جیلے مانے کے بعدان کی بیروی اور اطاعت جیوردی تنی اورقهم قسم كى كمراميون بن مبتلا بوڭ نصے تم بورى قوت وسے ميرى سندت برغمل كرت زمنار إس ك ساعقرى ساعة حصور في بعض بيشين كويال عمى كى إلى-المس سے اُمدت کو ڈرایا ہے فرمایا کہ بمبری اُمت میرے بعد فرقوں بی برط مبلت گی- بیسے کرمیود ونساری فرقوں میں برط گئے۔ اور ریجی ارشاد فرمایا کہ تا ہم ایک جماعت سمیشرحق پر قائم رہے گی اور کتاب وسنت کی دعوت بیش کرتی رہے گی۔اس سے معلوم ہواکہ است بیں بگاط بیبا ہونے کے با وجود بھی ایک گروہ سنت رسول برقائم رہے گا۔ اس بیں کوئی شک نہیں کر پر گروہ سرملک بیں اور ہرزمان میں موجودرہا اور قیامت مک رہے گا اور جراغ بوت کو کھی جھنے نہیں ہے كاردنيا كے برطنے كے بعد بھى ير لوگ كتاب وسنست كى نشرواشاعت يى ملك رہیں گے۔ اورسی کی تبلیغ کے لئے کہی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تاہم ہمیں غور د فكر كرنائ كر آخركن اسباب كى بنا پربهاں دين كمزود بۇا۔ اوركس طرح سے توحيد كو پاش پاش كيا گيا۔ اوركس طرح كتاب الشركوبيس ليشت ڈالاگيا۔ اوركيوں كر به مقدس مرزين څرك وبدعات كامركز بن گئى۔

برطيك ب كريزية عرب نوراسلام سيمكم كا أعفا تفا - مراكتريت جونك أميتون اورأن يؤهول كي تقيى اورائعي ك بدويت بعبي أن برغالب تني لورى طرح تهذيب تندن الجمي أن يرنهين آباتها ليليم اور تعدت كاخاط خواه انظام يد مقاوسائل بهت كم اور عدود تقے البته شهرون بن اسلامی تهذیب برورش پاری سی اور تبلیم کانماط نواه انتظام سی عقا گراعرابی اوربدوی جوخیمه زن اور خانبدوش ہو کریا نی کی تلاش میں مرگردان تھے۔ جہاں بارش برسی اُسی وادی ين افي اونظ عبير بكريان بإنك كرك كيّد اورويين فيمر ذن بوئ - إس لئے تعلیم اور تہذیب و ترزن سے وہ دُور تھے اور اُن کے سامنے مشکلات مجى عتيه حبل كانتنجه والهواكر حب وه ايك جكر تمع بوت تقد توم دوزن كا اختلاط معی ہوتا متا اور وہ باریوں سے بھی دویار ہوتے تھے علاج کے ستے انہاں قرم طریقہ ہر ہی عمل کرنا بڑتا تھا۔ وہ بعق در ویشوں کے پاس جاتے تھے يوانبين وم عبال كرتے تف اور كسى كوئى دوائى بھى ديتے تھے۔ اور جانبين ریمی کہتے تھے کو فلاں بزرگ کے نام پر اگرون کرونو بھاری دور ہوجائے گا۔ بعض اوقات مريين الحياجي بربها تائها وه إس بينوش برجائے تقے اور رفتر رفت يرجيزان كے عقيده بي داخل بوكئي على الكر بياريوں كا دور كرنے والاا تترفع کے سواا ورکوئی نہیں- رفتہ رفتہ برعقیدہ اُن کے دلوں میں ایسا بیوست مواکد وه شاعنی اکبر کو عبول گئے اور اپنے مصائب اور بیار ایو ل کامل اس مسلم کی خرافات ين لاش كرنے بكے شيطان أن كے بيجيدايسانكا كروه بورى طرح

﴿ مُرك وبدعات ميں بتلا ہوگئے۔ بھران كوان چيزوں سے منع كرنے والا بھى كوئى نہیں تفاعلم اور علماء کا فقدان واعظین اور مرشدین کی قلب نے اُن پرایسا اثر د الاکه وه اصل دین کو چھوٹر کرخرافات کو ہی اینادین سمجھنے مگے۔ "ناریخ اس بات برشا مدے کرحب نرکوں کا بلاد عربیہ میں غلبہ عجا تو انہوں مے بہت تسابل برتا فاص کر حجاز و نجد کی حکومت جب ان کے قبصنہ میں آئی۔ توعلمي نشاط برمبت برا اثربط اكثر مدارس بندكردت كتر جهالت بهيلند للي-خوانات نے تیادت سنبھال لی اور انکار پر مجود طاری ہوگیا۔ تقانت کی کمر توسط كئى- ذرى ترتى اور سنعيت كافقدان شيكسوں اور محصولات كى بھر مادنے لوگوں کوبے ول کر دیا۔ ترک حکومت سوائے مال کی لوط گھسوٹ کے اور کچور حانث تق وه ملك كرباد كرنيس لك بوئ تقداد رتعمر كانقدان تفا- ان عالات مين أخردين اسلام كيد الحفوظ ره سكتا ها- براني جيالت اليوروكرا أي-آن کو اسلام سے تو کوئی سرو کارہی نہ تھا وہ توانسانوں کو غلام بنا کر اپنا آت سيدهاكرناجات ففي حب كانتجديه مؤاكر دكون كي دون سے خوف فداحانار با برائی بھیلنے نگی نیوزی ڈاکر قتل وغارت کا عام رواج ہوگیا اور حکومت اِس کا كوئى تدارك نهيب كردى تقى عدود النيفتم كردى كئى تغيس مبرحال بول يون ذار نور نوت سے دور ہور ہاتفا وہ دین سے اتناہی دور ہورہ نے علماً کی قلت

مک کہ درختوں اور پھروں کا احترام ہونے نگا۔ ب بار ہویں صدی ہجری سے داخل ہوتے ہی صالت یر بھی کرمسمان صرف مام کے مسلمان حرف اسلام کے ارکان مک

میار صدیان یون بی گذرگئیس علماء کی حگرا صحاب طرق نے سنیھال ای- اولیاً اور

صالحین کی تقدیس و دول بی ایسے طریقہ سے بٹھائی گئی کہ آن کی پوجا ہونے گی۔ بہاں

معول گئے۔ اگر ۱۵ الد ۱۵ ۱۵ الت کامعنی پوجیا جاتا توکوئی میچے جواب دینے والا مزیما اسلام اُن کی نگاہ ہیں و راشت بن کررہ گیا تھا۔ آباء احدادسے سنتے آتے تھے کروہ مسلمان ہیں حالا نکر اسلام سے اُن کو دور کا رشتہ بھی نہیں تھا۔ نماز وزکوۃ کو بچبوٹر بھی سنتے اُسے ہے۔ یہ وہی مزہین عقا۔ نماز وزکوۃ کو بچبوٹر بھی سنتے الله شاالت راسلامی حدود داور نظام کوخیر باد کہر پھی سنتے۔ یہ وہی مزہین جہرہ بال شرعی حدود کا دور دورہ تھا اور امن کی ایک دنیا تھی۔ رشنہ اسلام باسنوں سے چھوٹا تو اُمن بھی برقرار مزر بار مزعوث مفوظ رہی را ما مخفوظ رہا اور مزبی جان محدود کا دور دورہ تھا اور ان تقل و غارت اور لوسط گھسوسط ہی جان محدود کی کا خود بن گیا مقدار ہی مقدس سر زیبن گئی۔ اُن کی زندگی کا محدود بن گیا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جن کی بنا بریہ مقدس سر زیبن گئی۔ مجموز افارت کا مرکز بن گئی۔

ف في بيدائيش وريسم وربرت

شیخ محمد بن عبدالوہاب بن سیامان بن عالی تیمی سے الدہ ہے کے دالد ماجد عبدالوہاب بن سیامان عینیہ کے اللہ علی شہر عینیہ ہیں شہر عینیہ ہیں شہر عینیہ ہیں ہیں شہر عینیہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے اب کے دالد ماجد عبدالوہاب بن سیامان عیلی علی خصے اور مہبت بڑا ہے عالم أبیں سے شمار مہرت نظے اور مہرت مقااور فتوی میں وہ مرجع خلائی بن سیامان بہت بڑا ہے عالم نظے مرجع خلائی بن عیدالوہاب مربط کے نامنی تھے میر فتی میں میں میں میں بڑا ہے ہوئے تھے ۔اب محالات سے واضح ہوجاتا ہے کہ شیخ کا نماندا ن اور مہبت بڑا علمی خاندان بی اے علم تھے ۔ان حالات سے واضح ہوجاتا ہے کہ شیخ کا نماندان ما ایک بہت بڑا علمی خاندان بھا۔ علم قصاً اور فتوی کی زمام انہی کے یا مقوں میں تھی۔ ایک بہت بڑا علمی خاندان بھا۔ علم وعرفان کی دور میں اپنی آنگھیں کھولیں۔ ظاہر ہے علم وعرفان کی اٹنی تی تی ہوجاتا ہے کہ مرکز میں شیخ نے جہم بیااور فیٹج نور میں اپنی آنگھیں کھولیں۔ ظاہر ہے کسی انسان کی اٹنی تیا ہم و تربیت کے لئے دوجیزوں کا ہونا نہا بت عنروری ہے۔

بهتر بن خاندان اور بهترین ماحول به دو نویچیزین التد تعالی نے شیخ کو روزِ اول سے پدر جر اتم فرایم کردی تقییں۔ بہتر مین خاندان پاکیزہ ماحول علم وعرفان کی مجائیں اور اصلاح و تقوی کی ورائٹ انہیں ہائے آئی تھی۔

ان محاس کے علاوہ الشرتعالی نے شبخ محمد بن عبد الوہاب او البی صلاحیتیں ودیست کی تقییں جو کو ابنی نظیراً ہے ہیں۔ کمال دیہ ہے کاما فظ اعشن فہم اور ادراک کی قرتیں پوری طرح بریدار تقییں۔ بجیبن سے ہی بڑھنا تشروع کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ فرآن پاک کے حفظ میں مشغول ہوگئے دس سال کی عمرسے بہلے ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ بچر دو مرے علوم میں شغول ہوگئے دس سال کی عمرسے بہلے ہی قرآن باک کو حفظ کر لیا۔ بچر دو مرے علوم میں شغول ہوئے دئے اپنے والدما مبرسے ہی فقر منبلی بڑھنے گئے ساتھ میں ساتھ علوم عربید اور تفییر کا مطالعہ کرنے۔ گئے رحالت یہ تقیم کی ابتداء ہی بی بی بڑھائی اور مطالعری اور تفییر کا مطالعہ کرنے۔ گئے رحالت یہ تھی کہ ابتداء ہی بی بڑھائی اور مطالعہ میں اپنے دی طرح منباک رہنے ساتھ اور کھیل گؤد

سیخ محدین عبدالوماب کے اندرابترا سے ہی بعض پیسی خصوصیات جیس ہو کہ مام طور پر اس عمریں نہیں ہوتیں۔ آب بہت ہی ذہین اور عقلمند مقطیحہا نی حالت قابل تبحب نقی بسکا بی فی الْحِلْمِ وَالْحِیْمِ کی پوری مثال تھے۔ بہت روشن ماغ عظے۔ بادہ سال سے بہتے ہی بلوغنت کو پہنچ گئے۔ ان کے والدما جد کا بیان ہے کہ بیس نے ان کو اس عمریں نماز کی امامت کے قابل پایا اور اُسی سال اُن کی شادی بیس نے ان کو اس عمرین نماز کی امامت کے قابل پایا اور اُسی سال اُن کی شادی کر دی۔ مگریشنے محمد بن عبدالوما ب مصول تعلیم میں استے مشغول تھے کر شادی اِن کی راہ میں مائل مز ہوسکی۔

حرمين كاميلاسفر

سین میران عبدالوباب جبکرانی زندگی کے ابتدائی مراحل فے کر رہے تھے

اور ابھی عنفوان شباب کوہی پہنچ رہے تھے کہ دل میں سرمین کی زیارت کا جذبہ دامنگیر

ہوا۔ اس لئے آپ نے فرلیفڈ بچ ادا کرنے کی غرض سے جاز مقدس کا تصد کیا۔ یہ

آپ کا پہلاسفر ہے بچ کی ادائیگی کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف ہے۔ وہا ں

ہیں روز تک تیام کیا۔ اِس کے بعد اپنے وطن مالوف واپس لوٹ آئے۔ اس سفریس

ہیں روز تک تیام کیا۔ اِس کے بعد اپنے وطن مالوف واپس لوٹ آئے۔ اس سفریس

شیخ کی معلومات میں ہمہت صد تک اصاف ہوا۔ مرہم بچ چی تمام افطار خالم سے ہر بنات کے

لوگ جمع متھے اور مختلف قسم کے عقائد واعمال اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے۔ اس

ماحول میں شیخ نے وہ کچھ دمکھا اور رُنا ہوکواس سے پہلے در اُلوکھی سناتھا اور در ہی در کھوا

ماحول میں شیخ نے وہ کچھ دمکھا اور رُنا ہوکا اس سے پہلے در اُلوکھی سناتھا اور در ہی در کھوا

ماحول میں شیخ نے وہ کچھ دمکھا اور رُنا ہوکا اس سے پہلے در اُلوکھی سناتھا اور در ہی در کھوا

ماحول میں شیخ نے وہ کچھ دمکھا اور رُنا ہوکا اس سے پہلے در اُلوکھی سناتھا اور در ہی در کھوا

ماحول میں شیخ نے وہ کچھ دمکھا کو سے ساتھ لات سے آگاہ ہوئے نے اور ایک بہمت بڑا

عینیہ بن اتے ہی بھرطمی پیاس بھانے گے اور تھیل ملم میں شغول ہوگئے
انبی سادی قریس انہی جواہر ریزوں کے بھٹے کرنے بیں صرف کرویں تفسیر حدیث
عفائیدا ور جماعلوم ہو کہ اسلام سے شعلتی ہیں کے محصول بیں خاص توجروی عبادت
اور اضلاص کا معنی اور مغہرہ سمجھنے ہیں بہت گہرامطالعہ کیا۔ شنخ الاسلام ابن ہم بیری اور اُن کے شاگر در شید ابن تیم بیری کتابوں کا نتوب مطالعہ کرنے گئے۔ آپنے
دل کی پیاس اُن کی کتابوں سے بجھائی اور اپنے متصود اور گوہر مفقود کو وہاں پایا
دل کی پیاس اُن کی کتابوں سے بجھائی اور اپنے متصود اور گوہر مفقود کو وہاں پایا
اپنے آپ کو ایسی حالت میں با باگویا کہ وہ انہیں سے ہی فارغ انتھیل مؤٹے
ہیں۔ باوجود کر آپ کے ادر ان کے زمانہ میں کا فی بعد ہے۔ ان دونو بزرگوں
کی تعلیم و توجیہات اور آراء کا اِن پر بہت بطائر تھا اور اِن کی زمر کی ورپوری
دعورت المہی کے دنگ میں دنگ میں دنگی موتی تھی۔

## حج سے والیسی اور علمی شغار وبار مفرحیاز

طلب علم کانٹوق اور مذہر موجزن تھا۔ پھر دوبارہ حجاز کے لئے رخمیت سفر باندها اور حصول علم كے لئے جادہ ہما ہوئے۔ كر مرمر ميں تقريبًا ووماہ تيام كياوماں کے علماً سے استفادہ حاصل کیا اور مہت کچھے علمی معلومات حاصل کیں۔ اِس کے بعداب مدینه منوره اکتے وہاں کچھ لمباعرصر گذارا۔ مدینے دوران قیام میں آب نے دو رو سے افا صل علماً میں سے تمرون تلمذحاصل کیا۔ اُن میں سے ایک اللہٰ عالم علم بن الراہم بن سیف جو کہ الجمع کے رؤساء میں سے تقے اور بہت بطے عالم تھے اور مدینه منوره میں سکونت بزیر تھے یا درہے المجمع تنجد کے شہروں میں سے ایک بہت شہورشہرے۔ دوسرے الشیخ محد حیات سندھی ہیں جو کہ مربیذ منورہ میونت یذر تھے اور علم حدیث کے بہت بڑے عالم اور ما سرتھے۔ ایک دن جبکہ شیخ محمّد انے استادشیخ عبدالترین ابراہم کے پاس تھے تراب کے استاد نے فرما یا کہ آؤ یں آپ کووہ سے ار دکھاؤں جو کر میں نے اہل جمع کے لئے تیار کئے ہیں۔ بھروہ فجے اپنے کھریں سے اللہ میں نے دیکھا کہ دہاں بے شمار کتابوں کا مخزن بوكراب نے جمع كردكھائ يور مان كك كريبي وہ ستھياريس جوكريس نے تیاں کئے ہیں بھر مجھے آپ شیخ محمد حیات سندھی کی خدمت ہیں ہے گئے۔ اور میرا اُن سے تعارف کرایا۔ اِس کے بعد شیخ مخرین عبدالوہاب اُن کے یا س مشرسے اور اُن کی شمع علم سے مستنیر ہوئے۔

اس دوران بین شیخ نے حربین بی بہت کچھنوا فات کا مشاہرہ کیا ہیں کودہ میں اس دوران بین مبتلایا یا برور میں سختے سفے عوام کوبدعات اور خوا فات بین مبتلایا یا برور دوعالم ملی الشرعلبروسلم کے جرة مبارک کے سامنے جو کچھ بہتا تھا وہ برابر موشور

کی تعلیم کے خلاف تھا۔ بلکر حصنور کی اَسْری وہی تنت بھی اِسی برستمل تھی۔ اَب نے فرایا تقاكرمبری قبر كوميله كاه ندبنانا ورانشرتهانی سے بھی دخائیں مائلی كریا الشدمیری قبر كويت نزبناناكه لوك اس كى بوجاكرنے لكيں-آب نے بيو و و نصاري براسي لئے لعنت تجبیجی کر انہوں نے ابنے انبیاء کی فیروں کومسجدیں اور سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ شیخ ان تمام چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اِس برانکاریمی کرتے تقے۔ آپ کے استاد شیخ محکر حیات نے بھی اُن کا اس معاملہ میں ساتھ دیا۔ ایک ون جبکہ سین محیراً مخفتور کے جرق سارک کے سامنے کھڑے تنے اور اوگوں كو ديكور بي تنے كروه كس طرح حفور كو يكار رہے ہيں اور آپ سے كس طرح فرياد كررہنے ہيں۔ نئيخ مخدحيات صاحب نے انہيں دمكيما اوران كے ياس آگئے۔ اور فرما يا آپ كان لوگوں كے متعلق كيا خياں ہے ؛ بھر قرآن باك كى بر آبت بڑھى إِنَّ هَوُلاَءِ مُتَبِّرٌ قِهَا هُمُ وَنِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ بَعْدَلُوْنَ " يبني يروه لوك بين -جو کرا دلے ہوئے ہیں اُس بیز رکر جس بروہ ہیں اور باطل ب ہو کھے کہ بر کر رے ہیں - اس کے بعد سیخ بھرانیے وطن نجد میں لوسط آئے۔

# لصره كاسفاور تخ في المجموى كى شاكردى

علمی پیاس ابھی بھی نہیں تھی ابھی گئی باتی تھی اس کئے شیخ محرّر بن عبد لوہاب نے بھرہ کا سفر اختیار کیا۔ بنیال عفاکہ بنداد اور شام کا دُورہ بھی ساتھ ہی تھ موجائے گا اور وہاں کے مدارس اور علماً سے استفادہ کیا جائے گا۔ مگر جب بموجائے گا اور وہاں کے مدارس اور علماً سے استفادہ کیا جائے گا۔ مگر جب بصرہ بینجے تو وہاں اقاممت اختیار کر لی اور شخ محمد المجموعی کی شاگر دی اختیار کر لی وہاں نفذ اور تفییر کی کتابوں میں ضاص طور بر توجہ دی۔ المجموعة بھرہ کے دیہا توں میں سے ایک مشہور وہات تھا جہاں شیخ المجموعی کا ایک مدر ستہ تھا۔ وہیہا توں میں سے ایک مشہور وہیات تھا جہاں شیخ المجموعی کا ایک مدر ستہ تھا۔

مختلف مقامات سے طلاب وہاں آکر داخل ہوتے تھے اور علم وعرفان کی منزلیس طے کرکے وہاں سے فارغ ہوتے تھے۔ سیخ محیر کمچھ مدت تک اِس مدرسہ ہیں دہے اور شیخ المجموعی کے علم وعرفان سے کانی صرفک استفادہ کیا۔

## الصرويس يشخعملي ميدانيس

يروه زمانهم حب كدلصره بس شبعه كاز ورتفااس سن برعات وخرافات عام تقیں اوگ مختلف قسم کی شمر کیات یں مبتلا تھے۔شیخ نے تعلیم کے ساتھ ہی ساعة دعوت كاكام بهي تمروع كرديا- تبول اورمزارات بربو كجيد بوتا عظاأس كي تردید کرنے لگے منکرات کے خلاف اعلان کیا۔ شیخ محمد المجموعی نے شیخ محمد بن عبدلویا کی دعوت کو بنظراستخسان دیکیهااور مهبت بیند فرمایا - نگرهانت به تقی که اُس و ور كے علماً اور صوفيراً بيكے بيتھے بيا كئے۔ آب كوبہت بطى تكالبون اورمصائب سے دوجیار ہونا باار حالت بہاں مک بنہے گئی کر وہ لوگ کے پی کو بہت بڑی طرح سے افریٹ بہنچانے لگے۔ آب کا مال سامان اور کتابیں سب کچھ لوط گھسوسط كرك كئے۔ آپ كابيان ب كرىبفن نوافى دگ ميرے پاس مختلف م كے نبہا ے کراتے تھے میں اُنہیں یوری طرح سے جواب دیتا تھا۔ وہ میرے یا س کھٹرے ہوجانے تھے یں علی الاعلان یہ کہتا تفاکر عبادت کے لائق التدے سوا اور کوئی نہیں وہ حیران اور ششدر ہو کرمیرامنہ تکتے رہے اور اُن سے كو أي جواب رزبن الانتفار

بینے کی دعوت کی وجرسے شیخ المجموعی کے نظرکے بہت متاثر ہوئے المجرعة کے لوگ کے بہت متاثر ہوئے المجرعة کے لوگوں کا بیان ہے کرشیخ محمّر المجموعی کے لوگوں سے بطرحہ کرم نے بورے المجموعة میں صلاح ولقوی اور توحید کی معرفت میں کسی کورز بایا۔

## بصرهين برخ كى مخالفت اور خروج

مبہرحال بھرۃ کے امراء اور رؤسا شیخ کی مخالفت پراس قدر آمادہ ہوگئے
کہ انہوں نے عین دو بہر کے وقت شیخ کو المجموعة سے بامبرنکال دیا اس کے ساتھ
ہی ساتھ شیخ کے اُستاد کو بھی بعض مصائب کا سامنا کرنا بچا۔ جب شیخ بھرہ
سے باہر نسکلے تو پیدل بیل دہے شنے بھرہ اور ذہبر کے درمیان پہنچے توشتہ
کی گرمی اور پیاس نے ججبور کر دیا بہاں تک کر ہالنکل مرنے کے قریب ہوگئے۔
بھرہ سے ایک شخص ابو عمیدان گدھے پر سوار وہاں پرسے گذرا شیخ کو ایس اس
بی و بیکہ کر بہت سائر سوا اور کہ سے برسوار وہاں پرسے گذرا شیخ کو ایس اس
بی و بیکہ کر بہت سائر سوا اور کہ سے برسوار کر کے ذہبر میں جا اور ہی اُس پر
بیرہ سے زبر یک گرما کرائے پر جیانا سے اگر شیخ کے خربر میں جا اقادا پر خص
بیرہ سے زبر یک گرما کو بانی بلایا اور گدھے پر سوار کر کے ذہبر میں جا اقادا پر خص
بیرہ سے زبر یک گرما کرائے پر جیانا سے اگر شیخ کے علم و فصل کی وجرسے اُس
نے پر خدر سے بالمعاوض میر انجام دی۔

# شام کے سفر کا خبال

زبین کر زادِ راهٔ حتم بولیا مفار اس بنے شام کا ادا دہ ترک کر دیا اوراحساً کا سفر اختیار کیا احساً نجد کے منطقہ شرقیہ میں ایک مشہور شہر ہے۔

#### احساءاور حريملايس قيام

اصاء مینی کراب ایک مشہور عالم عبدالتر بن مخرر بن عبدالعطیف انشافی الاحسا أی کے بال سیام پذیر ہوئے میسند دن کے بعد آپ نے وہاں سے ترمیلا

کا سفر اختیار کیا۔ یہ اس کئے کہ آپ کے والد مامید آپ کے بھرہ جیلے جانے

کے بعد عینے سے حریمیا منتقل ہوجکے تھے۔ اس کا سبب یہ مقا کرحب عینیہ کے

امبر عبداللہ ابن عمر کی ایک مشہور و بایس و فات ہوگئی تواس کے بعداُس کا بیہ تا

محرین محری خور خواش عیدینہ کا امبر بنا۔ اُس یں اور شخ عبدا لوہاب بینی شخ محد کے

والد میں کسی بات پر تنا زعم ہوگیا جس کی بنا پر اُسے امیر عیدینہ نے مقدم قضاع

معرول کر دیا۔ وہاں سے اُپ منتقل ہو کر سرمیلا چاہے آئے۔ اس کئے شیخ

معرول کر دیا۔ وہاں سے اُپ منتقل ہو کر سرمیلا چاہے آئے۔ اس کئے شیخ

معرانے والد کے یاس سرمیلا پہنچے۔

# شيخ کي دعوت کامرکزاورهملي سرگرميان

وہاں پہنچیتے ہی آپ نے دوبارہ اپنے والدہ جدسے علم ماصل کرنائٹر فرع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ دعومت و تبلیغ کا کام بھی ٹٹر دی کر دیا ہجہال کوٹرکس ویڈعات سے روکٹے گئے۔ اِس کا اٹر یہ ہواکہ چاروں طرف سے مخالفت کی ندھ با چلنے گئیں۔ نوبت یہاں مک پہنچے گئی کر باب اور بیٹے میں بھی کچھ کرار ہو ٹی اہل بلاداس سیدھی اور مطوس دعوت پر برافر و نعتہ ہوئے۔

## والدكانتقال ورنيادور

اس مالت بیں شیخ نے دوسال گذارد نے بیمان کک کاب کے والد بشخ عبدالوہاب کا منظم اللہ میں انتقال ہوگیا۔ اس کے بعدا بنے کھل کر دعوت کا کام تمروع کر دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کمر بستہ ہوگئے۔ بہت سے اہل بلد اب کے ساتھ بن راتعاون کرنے گئے جس سے بلد اب کے ساتھ بن راتعاون کرنے گئے جس سے بیاروں طرف شیخ کی شہرت کا وفل کا بسنے لگا۔

سریبلا کے رؤساا وربڑے لوگ دو تبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور محقبہ قصد میں دونوا پک ہی قبیلہ کی دوشاخیس تھیں۔ ہرایک اُن بیں سے پنی داری کا اعلان کرتا تھا مگر حقیقت یہ تھی کرکسی قبیلے کو بھی دو مروں پر کوئی فرقیمت نہیں تھی اور نہی وہ ایک دو مرے کے کا بالع تفار پورے شہر کا بھی ایک رئیس نہیں تقام ہو کرسب برحکم جبلاتا ہو۔

# مخالفت وشيخ كي تلربير

اسی شہریں ایک فدیار کے مجمع غلام تقریق کو حمیان کہا جاتا تھا۔ یہ بہت ہی فسق وفجور اور زبادیتوں میں مبتلا تھے۔شیخ نے ارادہ کیا کران کوان کے فسق وفجور سے منع کرے اور روکے۔ اور انہیں امربا لمعروف اور نہی عن المنکرسے راہ سی برلائے۔ مگروہ اسی بات پرشیخ کے سخت ترین دشمن بن گئے۔ ایک رایانہوں نے شیخ کے قتل کا مشورہ کیا۔ رات کی تنہائی میں جب وہ مکان کی دیوار مجلانگ كرشيخ كے مكان مي واقل موئے تو لوگوں كويتر جل كيا۔ يس لوگوں نے شور ميانا شروع كرديا وه شورش كرجاك نكلے اور انے اداد عي كامياب نر بوسكے۔ شیخ نے حمیلا کواپنی وعوت و تبلغ کا مرکز بنایا تھا۔ لوگوں کو بڑی حکمت اور خوبی سے وعوت پین کرنے لگے۔ اخلاص اوجرالتر ولائل اور براصبن جو کہ قرا ن وسنت سے مانو و عقے لوگوں کے سامنے پیش کئے۔انیے آپ کو بیلغ کے لئے فارغ کرییا۔ اور اسی دوران بن نالیف کی طرف بھی مائل ہوئے۔ بین بخر اسی دان يب كتاب التوجيد كو مك الجوكر فن توجيدين ايك مائه نازكتاب بع جوكر سعودى عرب کے تمام مراس میں داخل نصاب ہے۔ کھروں میں معجدوں میں مرجگراس کا سچرجا اور درس ہونا ہے میرا ذاتی مشاہرہ ہے کہ اِس کناب نے سعودی عرب کی

#### کایا بلسط دی ہے۔ اور اُن کے اعتقاد کی پوری طرح سے تطہیری ہے۔

#### دعوت كادور

الله تعالی نے الیے آدمی پیرا کئے جنہوں نے شیخ کی دعوت کو بڑی من و سنو بی سے قبول کیا بشیخ کی عبالس میں پر لوگ تفیر اصریف اور فقہ کا درس لینے گئے اور آپ کے طریقہ کا اتباع کرنے گئے۔ شیخ کے اقوال دافعال کو انہوں نے اپنایا جس کا نیٹجر پر نکلا کر سومیلا کی مرزین کتاب و سندت کی عملی تصویر نظرا نے گی۔ تبلیغ کا دائرہ و سندت کی عملی تصویر نظرا نے گی۔ تبلیغ کا دائرہ و سند ہونے دگئے۔ تبلیغ کا دائرہ و سند ہونے دائوں کے بہت کی دو نواح کی بستیاں نجداد دائس کے گردو نواح کے بہت و سیمین در سوید مربایف اور منفوص کے اندر شیخ کی دعوت بھیل رہی تھی۔ اور لوگ بحق علیمین در سوی شامل ہونے گئے۔ تاہم اکثریت اُن لوگوں کی تھی ہو گئی کہ شیخ کے جاتی دشمن تھے۔ نو برت بیاں تک منوف تھے۔ نو برت بیاں تک منوف کئی کہ شیخ کے معاونین اور معارفین کی عوام ہے ایک بہت بڑ می مواوت پیدا ہو جب کی تحق اللہ تعالی اللہ کی قدر میں عمراوت پیدا ہو جب کی معاونین اور معارفین کی دعوت بڑی مرعمت سے ان عملا قول میں بھیل رہی تھی۔ ان مسبب بناکہ شیخ کی دعوت بڑی مرعمت سے ان عملا قول میں بھیل رہی تھی۔ ان مسبب بناکہ شیخ کی دعوت بڑی مرعمت سے ان عملا قول میں بھیل رہی تھی۔ ان میں بھیل رہی تھی۔ ان میں بھیل رہی تھی۔ ان میں بھیل رہی تھی۔

#### ويملا سيجرت

شخ کو تب ریقین ہوگیا کر حرمیلا میں ڈمنی کی آگ اتنی بھٹوک انتھی ہے کہ اب یہاں دہنا مشکل ہے اور یہاں کے عبیرا در اوباش اُن کے تتل کے در پیا میسیا کر پہلے گذر دیجا ہے۔ کہ وہ لوگ رات کے دفت تتل کے لئے شیخ کے گھو گھس گئے میسیا کر پہلے گذر دیجا کے دہ کو کی بچور ہے حجود اور کیجالانک کر اندر جانا جا اہما اُنہا اُنہا ہے۔

شور مجایا تو وہ مھاگ نکلے اس طرح الشرتعالی نے شیخ کو اپنی رحمت سے بجالیا، شیخ نے میں میں اللہ میں میں ہیں مقا اور نے عبینہ کی بھی بنتا کہ میں مقا اور ہیاں ہی آب کی بیرائش بھی ہوئی تقی ۔ اِس کا سب سے بطانسسب بر بھی تقا کہ عیبنہ کا امریح تا ان بی حرشین کی دخوت کی طرف بوری طرح مائل ہو جبکا تھا۔ اور روج بھی تھی کہ ممکان کے اعتبار سے بہ حرمیلا سے بڑا شہر تھا۔

## المير شمان يردكون كااثر

سیخ سر ممیلا چھوٹر کر حب عیدیز میں داخل ہوا توامیر عیدیز عثمان بن متمر نے اُن کا مہمت زیادہ اکرام کمیاا ور آپ کے ساتھ پوراتعاون اور مدد کا وعدہ دیا اس صلہ اور رابطہ کوا ور نہاوہ مضبوط کرنے کے سی المیر الله کوا ور نہاؤہ مضبوط کرنے کے لئے امہر شمان بن سمر نے اپنے معمائی کی مبلی جومرہ بنیت عبداللہ بن سمرسے ان کی شادی کردی۔ شبخ نے پورے زور سے دعوت و بیلیغ کا کام ٹر و و کردیا عیدیز میں شیخ کی دعوت قبول کرنے والوں کی ابھی خاصی تعداد مل گئی۔ دعوت و بیلیغ کے لئے مہمترین جگرانتخاب ہو چکی تھی دعوت عیدیز سے خاصی تعداد مل گئی۔ دعوت و بیلیغ کے لئے مہمترین جگرانتخاب ہو چکی تھی دعوت میدین کی وجسے باہر پھیلنے گئی طالباین سی جا روں طون سے آپ کے گرد جمع ہوگئے۔ اُن کی وجسے گرد و نواح کے دیہات اور بستیوں میں دعوت بھیلنے گئی۔ الٹر کا فضل وکرم ایسا مروا کراب مخالفیت کرنے والوں کا منہ تو ٹر برخاب دیا جانے لگا۔

# عملى دورا در دعوت كامركز

جیسا کہ بہلے بیان کرچکا ہول کہ ان دنوں تمام عرب قبروں اور قبول کی عباد میں غرق ہو چکے متھے۔ بہاں تک ہی نہیں بلکران در خوں کی بچو قبول اور قبروں کے زیر سائے لگائے سے متھے۔ ابھی تک تو وعظ وار شادیک ہی

دائرہ محدود تھا اب عملی دور کا دقت آیا۔ شیخ نے امیر عثمان بن معمر کوبلا کرکہا کہ اب عمل کا ورتم اللہ کا ورتم ا کا وقت آیا ہے۔ آپ الٹدرکے دین کے لئے اُکھیں الٹر تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہیں پورے مخدا درعرب کی حکومت عطا فر مائے گا۔

# وعوت وتبليغ كي بعثر لي قدم

امیرعثمان نے شیخ سے مرد کا وعدہ کیا اور عملی قدم اٹھانے کا عہد کیا۔ شیخ نے کہا سب سے مپہلا کام پر کرناہے کہ تمام وہ درخمن یا قبرین اور تبے مین کو الشر کے سوالیکارا عباتا ہے نتم کر دیا عبائے۔ اور صدود الشد کو نا فذکریا عبائے۔

بيبين کے اکثر و بيننز لوگ شخ کی اس تخريک بين شامل بوئے۔ شخ نے لعفن لوگوں کواپنی جیسب سے کچھ میں دے کررواند کیا کہ اُن در نتوں کو کاط ویاجائے بن كى وك بوعاكرت بي رايك بهت بطامتبور درخت جى كوالذب كا درخت كہاجاتا تھا شيخ نوداس كوكائنے كے لئے گئے۔ وہان بنیج توایك بيروائے كوديا۔ ہوکرانی کریاں برار ہا تفا۔ اُس بر واہے نے تیبنج کو درخن کا ٹنے سے منع کیا۔ سینے نے اس خیال سے کریہ لوگوں کو مباکر بتائے گا جھکٹوا اور فسا و ہوگا ایناقیمتی کیٹر ا ہوکہ ایٹ اوپر ڈالے ہوئے تھے اُس کے سپرد کر دیا وہ سے کر پلاگیا۔ شیخ نے در كوكاط ديا حب درخت زيين بركك كرير راعفاتواس سه ايك خونناك آواز نکلی جوساری وادی بر بیبیل گئی اور سدیر کے پہاڑاس سے گونج اعظے۔ شیخ کے ساتھ نئتر اومیوں کی ایک جماعت تقی جس میں امبرعثمان بن معمر بھی تھے۔ انہوں نے یجند ہی دنوں میں تمام درختوں تبوں اور قبروں کاصفایا کر دیاجن کو بوگو<u>ں نے</u> تمرک كاالده بنايا برُامقا كتف سمارى قبري تقيين من كے قبے گراكرانہيں حضور كے فرمان کے مطابق ایک بانشت اونجی اورسنم کرکے جھوڑا۔

## حضرت زيربخطا كاتبركانا

اس کے بعد شیخ نے ادادہ کیا یہ صفرت زیدین الخطائ کی قبر کو گرائیں ہو کہ جبیلہ

میں متنی امیر عثمان بن محمر نے فرمایا کہ بہیں اِس قبر کے گرانے کی اجازت دو۔ اُنہوں

نے کہا کہ آپ کو پوری اجازت ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اہل جبیلہ کا ڈرہے کہ وہ ہم پر

ٹوط مز بچریں۔ اس لئے ہیں اکیلا اُس کو نہیں گراسکتا یہ جب تک کہ آب ہما رے ساتھ

ز ہوں۔ امیر شمان نے کہا ہیں آپ کے ساتھ ہوں چنا پنجہ وہ مچھ سوا دمیوں کو ساتھ لے

کر جیلے ہے۔ اُس کے فریب پہنچے تو اہل جبیلہ اُن کو روکنے کے لئے ائے۔ جب

تا امیر شمان نے اُن کو دماجا کہ وہ روکنا جا ہے ہیں تو ابنے ساتھ بول کو جنگ کے لئے اُسے۔ جب

تا رہے گائی فوج کے اُن کو دماجا کہ وہ روکنا جا ہے ہیں تو ابنے ساتھ بول کو جنگ کے لئے اُس کے نہیں جو اول نے حب دیکھا کہ بہاں تو اطائی کی نوبت اُگئی

تا رہے۔ تو وہ انہیں جھوڑ کر جیلے گئے۔

جب نوٹرنے کا وقت آیا تو امیر عثمان نے توڑ نے سے انکار کردیا اور کہا کہ آپ خود توڑیں۔ چنا بخی شیخ نے کوال ہے کراپنے ما تھ سے اُس کو بیست کردیا جب واپس لوٹے نولوگ اور اکثر برویہ خیال کرتے تھے کہ شیخ پر کوئی مصیبت کے گی جب رات گذرگئی اور شیخ بانکل خیر بیت سے اپنے کا موں بیں مشغول تھے تو اُن کا یہ بالحل عقید میں ساتھ ہی منہ دم ہوگیا۔

### اسلامى صدود كاقبام

سینے محد بن عبد الو باب کی دعوت میں بربہاعظیم الشان مادنہ ہے ہیں سے لوگ بے مدر مرعوب ہوئے۔ اس کے بعد دو مراحادنہ اس سے بھی زیادہ خط زاک ہے کیونکہ برمادنہ درخمت کا طینے کا شہیں ملکہ برمادنہ ایک عوریت کے کا طینے اور

#### عيينه كي بشي مي تعديد دين

شیخ کی دعوری نے ولوں پر ایک، ایسا اٹر کیا کہ لوگ بھول دین کوسعا وت
سیمھنے گئے اور خد ایک قانون میں اپنے ول کا تعرور پانے گئے۔ کس کوسلوم
نہیں کو شریعت اسلامی نے ذائیہ کے رجم کا کلم ویا ہے۔ انہی ایام میں شیخ کے
پاس ایک عوام نے پیش ہوتی ہے جو کہ زنا کا اقرار کرتی ہے۔ اور لینے غیر کوارہ کو نے
کا جمی اقرار کرتی ہے۔ اور اس اقراد کو جار جار انی ہے۔ شیخ نے اس سے
پیچھاکر تمہاری عقل مظیاب ہے۔ ہوش وجو اس قائم ہیں۔ کسی نے ذہروسی تو
نہیں کی عورت نے اقرار کیا جس سے کر رجم ہوئے ہی شہر ہیں ایک کہرام ہے گیا
دور دور تاک خبریں پنجنے گئیں۔ بچاروں طرف سے آواد آنے کی یہ کیا ہوگیا۔
دور دور تاک خبریں پنجنے گئیں۔ بچاروں طرف سے آواد آنے کی یہ کیا ہوگیا۔ اور دور تاک خبریں بینے گئیں۔ بچاروں طرف سے آواد آنے کی یہ کیا ہوگیا ہے اور دور تاک خبریں بینے گئیں۔ بچاروں طرف سے آواد آنے کی یہ کیا ہوگیا۔
یہا تا اور ہو ہوگیاں نے بیان کرتی ہے کرسب سے پہلا پر تیم میں کھی کو گئی۔ دیم کو تا میں کی کی دور عورت طاک ہوگئی۔
یہا تا اور نے بیاد در ہے بیھر مارے بیہاں تک کی وہ عورت طاک ہوگئی۔
یعد دوگوں نے بیے در بے بیھر مارے بیہاں تک کی وہ عورت طاک ہوگئی۔

# دعوت كے ماميوں اور خالفين يقعاوم

خرشہروں اور دہیا توں میں پہلتی ہوئی احساء اور قطیعت کے امریکہ بھی پہلی اور ر اُسے بنا باگیا کر عیب ہیں ایک عالم ہے جس کے ایسے ایسے خیالات ہیں اور ر وہی اس فعل کا مرتکب ہوا ہے۔ اُس نے جس کا نام سیبعان مفاعتمان بن معمر کور سوکر عیبنہ کا امریم مقا۔ اور اُس کا عامل بھی تھا ایک خط سکھا اور کہا کہ اُسٹی فی کو نے جو تہا رہے باس ہے فیجمت کروکر وہ ابنے اِن مقائد سے باڑھائے۔ ہوکر مسلمانوں کے اندر تفرقیں پیرا کرنے والے ہیں ور نہم اسے تتل کردیں گے ہجب اُس کو خط معلوم ہواکہ شیخ اپنی دعوت ہیں اُسی طرح سرگرم ہے۔ اُس نے امبر عثمان کو خط مکھا کہ اِس شخص کو جو یہ کچھ عقا کر رکھتا قتل کر ڈ الو۔ ادر اگرتم نے اُس کو قتل نہ کہا تو بھی اراضواج جو کراحت اُسے اُٹا ہے بند کر دیاجائے گا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہا تو بھی اور اس کے کہ احسان سے امیر عثمان کو بارہ سو انٹر فی سونے کی ہرسال آتی متنی اور اِس کے علاوہ نقل اور کی طرح بھی کافی مقدار ہیں آتے تھے۔

## اصاء کامیری دکی

جب المیرخمان کواحساکے المیرکا خطاموصول ہوا۔ بڑی پریشائی ہوئی وہ س کی خالفت بھی نہیں کرسکت تھا۔ امیراحساکے خطانے اس کے دل پرخوف در عب طاری کر دیا۔ توحید کی قدر کور پہانا دنیا کوجنت پر ترجیح دی بخط ہے کر شیخ محکد بن عبدالوہاب کے پیاس پنتجا اور کہا کہ مہیں اُس کی مخالفت کی طاقت نہیں شیخ نے بہت سمجھایا کو اگر تم حق کی حمایت کروگے توالشرتعالی تمہاری نصرت کرے گا اللہ تعالی تمہیں تمہارے وشمنوں پر غالب کرے گا اور تم تمام ملک کے مرواد ہو گے اُس نے زمانا اور کہا کو المیراحساء سلمان نے ہمیں آپ کو قتل کرنے کا حکم کو نکر جارے باس لواٹی کی طافت نہیں۔ اور یہ بھی مروت اور اخلاق کے خلاف کی ویا ہے ہم رہی اُس کو الب میں عمل کریں۔ آپ بہاں سے نگلی جائیں ہمیں اور ہمارے ملک کو چھوڑ دیں شیخ کی عمر اس وقت بیاں سے نگلی جائیں۔ کی خفی حیب کہ مہرت پر مجبور کیا گیا۔

### عبيب سيتروج اور درعيه كورجرت

بہرمال شیخ کوبغیر کسی تیاری کے نکلنے کاحکم دے دیا گیا امیر تان نے اپنے ایک شهروار كوجس كانام فريد عقاكها كرشيخ كي ساتف يليد أستمكم دياكروه ابني كفوار پر سوار ہوجائے اور شیخ جده حرجانا چا ستاہے اُسے مے چلے۔ شیخ نے کہا کمیں وہ جاناجا متا ہوں امبرنے اپنے فادم سے کہاکھبے تم میرے بھائی بیقوب کے پاس بنجو تواس کوقتل کر دینا۔ اور پر بیفوب ایک بہت نیک انسان تھا سر کرظام کے ساتھ درعیداورعیینہ کے درمیان میں قتل کرد باگیاتھا اس نتے وہ انہی کی طرف نارب ہوتا تھا۔ شیخ آگے آگے اور سوار بیجھے جل رہا تھا۔ شیخ کو کوئی چیز بھی اسٹانے کی اجازت رخفی صرف ایک نیکھا اُن کے ہاتھ میں تھا اور شخنت گر می کے موسم میں تیتی ندمين برعل ربا تقال شيخ حب عليهز سے نكلا درعيه آنے مك ذكر الهي ميں لگا مؤاتھا۔ اوربارباربالفاظ دمرارب نفي ومَن يَتَقِ الله يَجْعَلُ لَهُ عَجْدَجًاه ويرزقه مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِيعُ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ لَاحُولَ وَلَا قُولَةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيِّ الْعَظِيِّ الْعَظِيِّ الْعَظِيِّ الْعَظِيِّ الْعَظِيِّ الْعَظِيِّ الْعَظِيِّ وَالْا سوارآب سے کوئی بات نہیں کر تا تھا۔ راستے ہیں اُس نے جب شیخ کے تاکہنے كا اراده كيار الشرتعالى نے أس كا م تقروك سيا اور أس كا دا وُرنجيل - الشرتعالي نے اُس کے دل پراتنا رعب اور ہیبت طاری کی کروہ ایک قدم بھی آگے زبرط صلا ۔ اُس نے اپنے کھوڑے کو موڑا اور عیب دوایس بوٹ آیا۔

درعیب میں داخلہ اور محمد بن سویلم کے پاکس نزول شیخ درعیہ کی جانب عباتا رہا ہیاں کک کاعصر کے وقت وہاں بنہجا۔ وہاں

بنى كريجبدالشرين مونيم العربني ك كعركا تصدكيا -كيون كريشفص شيخ كى دعوت بنول كر سيكا تقا اوراب كے خاص شاكردوں بن سے تقاميب شيخ أس كے كفري وانهل بوالواس بر گفرنگ بوگیا کیوں کہ وہ محمد بن سعودامیر درجیہ سے ڈرتا مقا کروہ كبين انہيں قتل بزكر دے۔ اس منے كرائس في كوافيے كھميں بناه كيول دى ہے لنیخ نے اس کد وعظ کیا بین بخیراس کا نوت کچھ دور مروار شیخ نے کہا گھرانے کی عمرور نہیں الثر تعالی اسان کرے گا۔ جنا بخد ورعبہ کے بجیدہ جیدہ لوگوں نے جب شیخ کے سملق سا تو خفیہ طور پر زیارت کے لئے ماعنر سوئے ۔ شیخ نے انہیں تو حید کی دعوت بیش کی دوسی کی طرف مائل ہوئے اور شیخے سے اس کی دعوت بین فتی ہوئے شیخ کے عمین اورطانبان تی کا سلسلہ کا فی ویسن ہوگیا اورانہوں نے شیخ کی مہت تکریم اور قدر دومنزلت کی اور بروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ایک دن وطل ده ارى رات اف شاكرداحمد بن سولم كے كر ديره لكا بار حكمر بن سولم كو الميسلم نهي تفاكه شخ كرساتفكي كيمكذرا مب شيخ صبح كي منازك الت كعرب ہوئے اور سورت البروج کی الادت شروع کی اوراس مقام پر منبیجے۔ روعاً لَقَهُوًا مِنْهُمْ إِلَّانَ يُومِنْ وَإِما للهِ الْعَزِينِ الْحَرِينِي العِنى نهين أن كومزادى كَنْ تفي للَّه البي الشيك وه الترعزيز وعميديرايمان لائ تفي وشيخ كي وازمن كرمعلوم كيا ما تانفا كرشيخ زارونطار روروب بهرأن كومام بوكياكم بيخ وماس سے نكا بے گئے بين اورسنائے گئے ہیں۔ اُس نے شیخ سے کہا آپ فکرند کریں اللہ تعالیٰ کوئی راہ براكرے كا بربات س كر بنے كو كچي تسكين موئى اس كے بعد سننے كے مرمد اور ملاقاتى ا في المرفع الدين المربي وعورت بين كرفي بي مشغول الدكيا- بربيل وه داعیاں سی بین کی دعوت کسی وقت بھی بندنہیں ہوسکتی الموارول کے سایہ بین بھی وہ خاموش نہیں ہوسکتے کاش آج کوئی ایک فندس عالم بیعزم مے کرا عظمے اوراس برطی

ہوئی دنیا کوسنوارنے کے گئے جان کی بازی دگاد سے باالٹرادر بین ان کے نقش قدم پر چیلنے کی قوت عطا فرمائے ناکہ تیرے دین اور تیرے عبوب بیٹی پر کی سندت کو اس دنیا بیں ندندہ کریں۔

# الميرفحدين سعود كيساني

بہنے کے مریدوں اور عقیدت مندوں نے جا ہا کہ امیر میخدین سعود کو شیخ کی آمرے مطلع کریں مگروہ ڈرتے تھے آخر انہوں نے امیر محکد بن سعود کے دو میعائیوں سے مبھی ملاقات کی جو کہ شیخ کی دعوت سے متا نز ہو چکے تھے جن کے نام نمیان ومشادی تھے انہوں نے مبھی اپنے بھائی سے پشیخ کے متعلق کہا اوران کی دعوت کی تعریف کی امیر محمد شیخ کی ملاقات کے لئے امادہ ہوگئے۔

اس کے بعد وہ تھر ہن سعود کی بیری موشی بنت ابی وصطان ہوکا ال کتبری سے سے بھی کے بیس کے بعد وہ تھر ہن اور داناعورت تھی۔ انہوں نے اِس کو شیخ اور اس کی دعوت کے سعاتی بیایا اور شیخ کی تدرو منزلت کے شعلق بیان کیا۔ اس مبارک خاتون نے حب شیخ کی دعوت اور طریق کار کے متعلق سنا تو توصید کی معزمت اُس خاتون نے حب شیخ کی دعوت اور طریق کار کے متعلق سنا تو توصید کی معزمت اُس کے دل میں بیوست کردی اُس نے دل میں بیوست کردی اُس کا خاوند محمد دانشاہ مروں گی۔ اُن کے بیلے جانے کے بعد جب اور بتنا مبادک انسان اور بنا یا کہ شیخ کی دعوت نے کس قدر انقلاب بیدا کیا ہے۔ اور کتنا مبادک انسان اور بنا یا کہ شیخ کی دعوت نے کرا مطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم مجوا کہ وہ اُپ کے سمبر میں آگیا ہے۔ اس کوئینہ من شمار کرنا بیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اِس نعمت کو اُپ کے شہر میں آگیا ہے۔ اس کوئینہ من شمار کرنا بیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اِس نعمت کو اُپ کے بیس سے بیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم مجوا کہ وہ وہ بیا سے بیا ہیں۔ اس کوئینہ من شمار کرنا بیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فسل کو اُس کی دعوت میں بیاس سے آیا ہے۔ اس کوئینہ من شمار کرنا بیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اِس نعمت کو اُپ کے بیس سے آیا ہے۔ اس کوئینہ کو اُس کی عزیت و توقیر کرنی جیا ہیں۔ اور اُس کی دعوت میں بیاس سے آیا ہے۔ آپ کوائس کی عزیت و توقیر کرنی جیا ہیں۔

اُس کے ساتھ پورا تعاون اور نصرت کرنی چاہئے۔ بیوی کی تفنگونے محمد بن سعود بیہ عاد وکاسا الزرکیا اللہ تعالی نے اُس کے دل میں بھی شیخ کی مجست ڈال دی۔ ارادہ کیا کر کسی کو بھیج کر شیخ کو اپنے پاس بلایا جائے۔ مگر بیوی نے کہا بہتر یہ کہ آب شود اُن کے پاس عبل کر جا بیں۔ آب کے اس عمل سے اور طلعم و کلیم سے شاید لوگوں کے دلوں میں جبی اُس کی عجست بیٹھ جائے اور وہ بھی اُن کی مکریم و تعظیم کرنے لگیں۔

# محمد بن سعود کی شیخ کے پاس امداور قبول تن کی دعوت

بیوی کے مشور دبر محیّر بن سعود نو دشیخ کے پاس گیا اور حب ابن سولم کے گھر بیں داخل ہوًا تو شِخ کو ٹوش اَ مدید کہا اور بشارت دی کراپ ایک بہترین شہر بیں داخل ہو آتی جہاں آپ کو المدر کے فضل و کرم سے امن ملے گا۔ شیخ نے بھی امیر محیّد بن سعود کو بشارت دی اور کہا کر بی آپ کوجاہ وعزت کی بشارت دیتا ہوں حب نے جس نے جس نے جس کی گھر کالہ اکا اللہ اکا اور اسے ملکوں اور انسانوں کا با دشاہ بنا دیا۔ یہ وہ کلم ہے جس کی دعوت اول سے لے کر آنے تک امنیاء اور ارسول دیتے دہے۔ اور اسی کے اور اسی کی دی دی دور اس کی مدد کی اور اسے ملکوں اور انسانوں کا با دشاہ بنا دیا۔ یہ وہ کلم ہے جس کی دعوت اول سے لے کر آنے تک امنیاء اور ارسول دیتے دہے۔ اور اسی راہ بیں ہی دعوت اول سے لے کر آنے تک امنیاء اور ارسول دیتے دہے۔ اور اسی راہ بیں ہی اپنی جانیں ہلاک کر دبیں۔

# شيخ كى دعوت سلم مخترين سعود كامتأثر بونا

اس کے بعد شیخ نے ایک مہت فصیح دبلیغ وعظار شاد فرمایا جس بیں بنایا کہ مختور کس دعور کا مکم دیا اور کن مجنیروں سے روکا مضار کرانے محارث کے تقے اکن چیزوں کا حکم دیا اور کن مجنیروں سے روکا مختا ہے محارث نے کس طرح محضور کے نقرش قدم پر جبل کراپنی زندگیاں گذاریں۔ محضور کے بعد زکا لاگیا سب گمراہی ہے محضور کا میں نے فرمایا کہ مہروہ کام موصفور اور محارث کے بعد زکا لاگیا سب گمراہی ہے محضور کا

اور آب کے معالم کو جو دنیا میں عزمت ماصل ہو ٹی وہ اسی دین کی فیولیت اور اُن کے جہاد فی سبیل اللہ کی برولت بھی ۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی غربت دور کرکے انہیں عنی بنا دیا۔ اور اُن کو آب میں بھائی بھا ٹی بنا دیا۔ بھر شنے نے محد کی صالت المبر محمدین معدد کے مسامنے رکھی اور کہا آج اہل مجد کس طرح فیمرک باللہ دبرعات اور خوافات میں بنالا ہو گئے ہیں۔ اور کس طرح فلم سنم ڈھا با جار ہے۔ ان دفت آمیز کلمات نے امر محمد بن سعود کے دل برایک بہت گہرا اثر مجبور الوحید اُس کے سینے ہیں جم گئی نی امر محمد بن سعود کے دل برایک بہت گہرا اثر مجبور الوحید اُس کے سینے ہیں جم گئی نی اور دنیا دی مصالے کو کیسے جمع کیا جاسکت اور کا میں اور دنیا دی مصالے کو کیسے جمع کیا جاسکت اور کا ایس کا اسکان ہے۔

### قبول دعوت اورشروط

امیر محکد بن سعود نے شیخ سے کہا کہ یہ دین ہو اب پیش کررہے ہیں مق ہے یہ دین ہو اب پارٹی کو اور اسے یہ مق ہے یہ دین اب کو ٹو شخری دیتا ہوں کر ہیں کے معاملہ میں ہر جلی مدد کروں گا۔ اب ساتھ پورا تعاون کروں گا اور آپ کی دین کے معاملہ میں ہر جلی مرد کروں گا۔ اب سے کھو کو سر آبکھوں بچر دکھوں گا۔ اور مجو لوگ توجید کے مخالف ہیں ان کے ساتھ جہا دکے لئے تیار ہوں گا۔ گر آپ کے ساتھ وو شرطیس نگاناچا ہتا ہوں یہ پی شرطیہ ہے کہ موجہ ہم آپ کی مدد کے لئے تیا رہو گئے اور جہاد نی سبیل المقدیں آپ کے ساتھ شرکی ہوئے۔ اگر اللہ تعالی نے ہم پر فتوصات کے دروازے کھو لے تو ہمیں ہوت میں کہ بھوٹریں گئے ہیں۔ دوسری شرطی ہو جو ڈونا ہوں کو آپ وعدہ کریں کر آپ ہم کو چھوٹریں گئے۔ اس ساتھ آپ وعدہ کریں کر آپ ہم کو چھوٹریں گئے۔ اس ساتھ ہوں اور یہ ہمارا تا نون ہے ڈونا ہوں کہ آپ ہمیں اِس کے وصول کرنے سے منع مول اور یہ ہمارا تا نون ہے ڈونا ہوں کہ آپ ہمیں اِس کے وصول کرنے سے منع فرطویں گئے۔

تشیخ نے کہا بہای شرط قبول ہے ہاتھ برطھائیں ٹون خون کے ساتھا ورمون

موت کے ساتھ ہوگا بینی کسی حال ہیں بھی ہیں آپ کونہیں چھوٹ وں گارمیری ہوت وسیا آپ ہوگوں کے ساتھ ہوگا۔ باتی دہی دوہری شرط توالٹ رتعالیٰ آپ بر فتوحات کا درزہ ایسا کھولے گاکر آپ در عیر والوں کے معناج نہیں دہیں کے بھوالی غیرمت آپ کے باتھ گئے گا وہ درعیہ والوں کے مال سے کہیں بہتر ہوگا۔ شیخ کے فرمان کے مطابق ایسا ایسا ہی ہوا امیر محمد بن سعود حب توحید کی دعوت کے سلٹے اور مخالفین سے جہا د ایسا ہی ہوا امیر محمد بن سعود حب توحید کی دعوت کے سلٹے اور مخالفین سے جہا د کیا توالٹ رتعالیٰ نے فتوحات کے دروا زے کھولے اور اُن کوغنی کر دیا۔ اُس وقت شیخ نے آن سے کہا کہ یہ اُس سے جہت زیادہ ہے جو کچھ کرتم اپنے شہروالوں کے وصول کرتے تھے۔

## المیرمخدین سود کی شیخے کے باتھ بربعیت

اس کے بعد کیا تھا امیر محمد بن سعود نے۔ شیخ کے ماتھ بربیعت کی سیعیت کے الفاظ یہ تھے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کے دین اور جہا د فی سبیل اللہ اسلانی شریعت کے نفاذ دامر یا لمعروف اور نہی عن المنکر پر بیعیت کرتا ہوں۔ شیخ بیت ہے کراٹھ کھٹرے ہوئے اورامیر محمد بن سعود کے ساتھ شہریں دانھل ہوئے اور انہیں کے بیاس مظہرے۔

# مخلصين كي بجرت

درعید میں حبب دعوت کا کام مجالی کیلاگیا اورحالات بالکل سازگار ہوگئے تواپ کے تمام شاگر داور عبین ہوکہ آپ سے تعلق رکھتے تھے عیبندسے ہجرت کے درعیہ آنے گئے۔ امیروغریب سعب کھچے چلے ارہے تھے اور امیرعیبینہ عثمان بن معرکے رہب مخالف ہو گئے تھے۔ دو سرے شہروں سے بھی لوگ ہجرت کرکے تئیب

# م نے لگے اور خلصیین کی ایک بہت طری جماعت در خیر میں جمع ہوگئی۔ شیخ کی جیبز میں والیسی کامطالبہ

سبب اميرعينيه عثمان بن معمر كومعلوم مجوا كرمخمر بن سعود في نتنبخ كودرعيرين بياه دی ہے ادر سرطرح سے اس کا اکرام واعز ازگیاہے اور پوری مدد کا دعدہ بھی کیاہے اورابل درعیہ شیخ کی امرسے بہت مسروریں ۔اورمبہت سے لوگ ہوشیخ کی عوت سے منفق عقے عیدیہ جھوڑ کر درعیم بنیج جکے ہیں۔اس کومبہت زیادہ ندامت محسوس ہوئی کہ اُس نے شیخ کوانے شہرسے کیوں نکالا اور کیوں نراس کی مرد کی۔ ان تما م بیروں نے اُس کے دل برایک بیٹیت طاری کردی۔وہ اپنے نہر کے بعض روسا اور باے داکوں کوساتھ ہے کرسوار ہو کھیںنہ سے درعیہ شیخ کی حدمت برح صر موا اپ کی بہت دلجو ٹی کی اور دابس لوٹنے کا کہا اور ساتھ ہی ساتھ وعدہ کیا کہم آپ کی پوری نصرت اور مدد کریں گے۔ نیخ نے صاف جواب دے دیا کاب برمیرے اختیار بی نہیں۔برسب کچھ اب المرچ کربن سعود کے ہاتھ بی ہے۔ اگروہ احاذت دیں تو میں آپ کے ساتھ عباسکتا ہوں۔ اور اگران کا ادادہ یہ سواک میں بیاں رہوں تو بعريس بيان سے كسى اور جاكر نہيں جاؤں گا۔ بين اس ادفى كو جھيد لاكركن اور كے ساتھ كيے حباسكتا بهو سجس في مجھے نوازا اورميري وعوت كو قبول كيا- بإن اگروه اعبازت وبي تو مجھے كوفى عذر تنهي - اميرعنمان امير فحد بن سعودكي خدمت بين صاعتر بيوا - اورشيخ كامطالبه كيا المیر محمد نے إنكار كرديا۔ اس كے بعدوہ ليف سائفيوں كے سائفيين وايس نوسط كايا۔

مخلصين كي آزمائش اورسبر

دعومت سيمتأثرين بوق دربوق درعيري بجرت كرف مك اوراسى كواينا

#### مشابرك

میں خود بھی اس شوق میں کہ شیخ محمد بن عبد الوہا ہے۔ نے کہاں دعوت کامرکز
بنایا مقاد کیموں تو سہی محکسالہ ہجری ہیں جبکہ ہیں دیاعتی یہ نیور سٹی میں نریز فعلیم
مقا اور میراید آخری سال مقاآل شیخ کے ایک ہو نہار فرزی کے ساتھ درعیہ
کی مبادک ہمرز میں دیکھنے گیا وا دئی صنیع کے کنارے یہ بہتی آبادہ ہے۔ پہلے
یہ بہتی نمرق کنارے کی جانب مقی اب غربی کنارے واقع ہے میلوں کمکستانوں
کا ایک اور متنا ہی سکسلہ قائم ہے باغوں میں طیوب دبل سگے ہوئے ہیں جباروں
طرف بانی کے حیثے ابل دہے ہیں مرم برشاداب ملک دکھائی دیتا ہے۔ حوکہ

ریاض سے نقربیابیں میل کے ناصلہ پر ہوگا لوگ خوش اٹھلاق باند پر واز سنت کے سیدائی کوئی عورت بغیر ہے دہ کے نظرت اُئی اور کوئی مر دبغیر واڑھی کے نظرت یا ۔
شیدائی کوئی عورت بغیر ہے دہ کے نظرت اُئی اور کوئی مر دبغیر واڑھی کے دوسری جانجھنڈرت شیخ کے مکانات جس بیں کروہ دیائش پنر پر شخے۔ وادی کے دوسری جانجھنڈرت کی صورت میں بیٹرے بیں آج بھی وہاں سے ایک سکون نظر اُدہا ہے۔ وہاں ہم نے بھو کی نماز اوا کی معلوم ہم زنا تھا کہ تمام مردوزی کھروں کو چھوڑ کر معجد بیں آگئے ہوں جہاں اسلام کے بعد بازا رائٹ سے عصر کا کہتے ہے جس میں میں آگیا ہوں جہاں اسلام کے سرواکوئی دوسری چیز ہو کہ خوافات سے تعلق رکھتی ہو نظر نہیں آئی تھی۔ بیراس مصلح کی دھوت کا اثر ہے کہ وہ شہرائے بھی اسلام کی کمل تصویر ہے۔

#### طرلق كار

عال ہجری کا زمانہ تھا جبکہ امبر مخترب سعود نے شیخ محد بن عبد الولاب کے والے اللہ اللہ محد بن عبد الولاب کے والے اللہ کے والے اللہ کے والے اللہ کے اور شیخ کی متا تبعیت میں علم جہا دکو بلند کریں گے اور شیخ کی متا تبعیت میں علم جہا دکو بلند کیا جائے گا۔

#### دعوت تحيراعل

شیخنے روز اول سے ہی اپنی دعوت کوئین مرصلوں میں تقیم کرلیا تھا۔
اور اِسی کے مطابق ہی وہ میدان کار زاریس سرگرم تھے۔ پہلامر صلالا دعوت
الی السرکا تھا۔ نربی اور حن و نوبی سے عوام مراس کو پیش کرنا تھا دم، ووسرامر حسلہ اسکام تمریوت کا نفاذ صرو والہ یہ کا قیام۔ قروں اور قبول کوگراکرا محصنور کی سنست اسکام تمریوت کا نفاذ صرو والہ یہ کا قیام۔ قروں اور قبول کوگراکرا محصنور کی سنست

کے مطابق اُن کوشکل دینا۔ اور اِن بیبروں کے لئے سبسے بہلے بیب اور درسے کو یاک رکھنا تھا۔ تاکہ ہوگوں کی غلط عقید تیں ٹوٹ کرخا لفس عقیدت اللہ سے بہلے بیر اللہ سے بہلے اللہ علی میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اور کا تھا کہ اگر دعوت می سے ہوگ داہ داست پر لا یا جائے۔ اور اس طرح ہوگوں کوراہ داست پر لا یا جائے۔ اور اس طرح ہوگوں کوراہ داست پر لا یا جائے۔ اور اس کی اجدامراسلات سے ہوجہ یا کے مضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔

#### دعوت كاميدان

السّٰد تعالیٰ کی مددشامل حال ہوئی درعیبر کے امیر محمد بن سعود نے سب سے پہلے كلمرسى كو قبول كركے شيخ كے لئے رايس بموادكرديں۔ شيخ كو اپني وعوت بھيلانے كا ایک عظیم انشان مرکز مل گیا اور و بال بری نوش اسلوبی سے بوگوں کواسلام کی تعلیم دی حانے لگی کھلی فوتوں بربھی بہت زیادہ زوردیا گیا۔ تتیجریہ سوا۔ کہ دوسال کے اندرسی اندر درعبد کی کا بالمبط گئی۔ درعیر علم کا ایک مرکزین گیا۔طلاب اور جہاہمین کے وفودا نے لگے۔ کویا کرنشیخ علم وعرفان کا ایک مرجع تھا۔ شیخ کی دعوت کے انداز تبن حصول ین منقسم فقے۔ درس والدراس ونالیف وتصنیف اورمراسلات سا نے والول كو قرآن وسنعت اورتوحيد كا درس دبا باتا تقام وقت مجلس قرآن وسنت يرهف بالهاف بي سركرم ريتي هي بوزياده وتن نهي ديسكت تف وهابتدائي بانین سمجد کرشیخ سے متفق ہو جاتے۔ ان کے سیرد کتابیں کردی جاتی تفین ناکہ وہ ابنی معلومات کو اور علم کوکٹا ہوں کے ذرائعرسے بڑھائیں۔ بعض امراً اور ملوک جن مک شیخ نہیں پہنچ سکتے تھے مراسلات کے ذریعۂ دعویت می پیش کی جاتی تھی۔ تحطوط كبابهون فضض ابك سنتقل وعنط وارشادكا مرتع اوردل افروز تحطبه مؤناتفار درعبه كي قسمن كاستاره جركابربتي كيسربدل مي عقى تركرك وبدعات كانام و

نشان مرطی چکاتھا۔ بہتوں کانام ونشان باتی دربا ہجن درخوں کی پیجا ہوتی تھی اُن کو جواوں
سے اکھی چید بی کا تھا۔ برائی کے اڈے تھی ہوگئے بچوری ڈاکٹھی ہوگیا۔ دیانت وا مانت
ہر موڈ برنظر کسنے گئی۔ ہمدردی اور عمت سے بہتی معمور ہوگئی۔ اول سے لے کر
ہنورتک سرب کی گردنیں خالق اکبر کے سامنے بھی گئیں۔ کوئی بے نماز بہتی بہاتی
مزر با مسجدیں ہروشن نمازیوں سے معمور رہنے گئیں بچور توں کی جہالت وور ہوکروہ علم وعرفا
کوئی بھی بغیر سترو حجاب کے نظر نہ آئی تھی۔ بہتی کی جہالت وور ہوکروہ علم وعرفا
کا ایک مرکز بن گیا۔ اسلامی تہذیب و تقافیت بروان بچور حضنے لگی۔ حدود تنرعیہ کو
لوگ نوشی سے قبول کرنے لگے۔ شرعی حدود کے نفاذ کو وہ اپنے سائے ور مال
سیمھنے گئے۔

اصول یا می میادک برزین بی شیخ نے نیام کے چندا مول دونع کئے اس کے مطابق درجہ پر رحبہ تعلیم ہونے لگی سب سے پہلے کامر توحید کی تعلیم اور تفسیر بیان کی جاتی ہی ۔ روا )
تفسیر بیان کی جاتی تھی۔ پھر اُن کو بین اہم اصول کے سیکھنے کی تعلیم دی جاتی ۔ روا )
الٹر تعالیٰ کی معرفت اُس کی آبات اور محلوقات سے جوکہ اِس کی الو بریت در لات کرتی ہوں جیسے کر مورج دیاند دستارے دن اور رات بادل ہو زبین واسمان کے درمیان سخریں اور ندا کے حکم سے پرواز کرتے ہیں روا ) دو مری چیز واسمان کے فرمان کے سامنے مرسیم کم کردے اور اُس کی منع کردہ سیبیزوں سے وک اسمان کے فرمان کے سامنے مرسیم کم کردے اور اُس کی بنیا دے جس کے فیاسلام کی دور دنہیں وہ مرون ایک کامر ہی نہیں ہے جوکر زبان سے اداکر دیا گیا ہے کاکوئی وجود نہیں وہ مرون ایک کامر ہی نہیں ہے جوکر زبان سے اداکر دیا گیا ہے کاکوئی وجود نہیں وہ مرون ایک کامر ہی نہیں ہے جوکر زبان سے اداکر دیا گیا ہے

بلکہ پورے ارکان برعمل کرنے کا نام اسلام ہے رہ تیمسری چیز نبی علیاله او والسلام کی معرفت اور بیجان اس طرح پرکر آپ کا جم کیا تھا اور آپ کا نسب کیا تھا آپ کی معرفت اور بیجان اس طرح پرکر آپ کا جم کیا تھا اور آپ کا نسب کیا تھا آپ سے بھر دوبارہ احظے پر ایمان اور بعین بعد الموت بھی دیورت کیا تھی۔ پھر دوبارہ احظے پر ایمان اور بعین بعد الموت کیا بین ہے۔ اور اس بات کا علم کر بواس میں شک کرتا ہے وہ مسامان نہیں۔ اور اس کی ساتھ ہی ساتھ کردین مخد کیا پر قرآن پاک کے دلائی اور اُس کا طرز نہم بھر اس کے ساتھ ہی ساتھ کردین مخد کیا خواز نہم کے داوراس کے ساتھ ہی ساتھ کردین مخد کیا نے اُن کو اپنیا یا اور اپنی رحمت کے ور وازے ان پر کھول دیئے۔ البرجہل اور اُس کے ماہیوں کا دین کیا تھا اُن کو اپنیا یا اور اُس کے سوا اور کچھ دیا۔ اسی وجہ سے وہ النہ تعالیٰ کے ماہیوں کا دین کیا تھا۔ وہ ٹر کی کے سوا اور کچھ دیا۔ اسی وجہ سے وہ النہ تعالیٰ لوگوں کو ترتبیت دے دیے دیے جس کا ٹمرہ ظا ہرے کہ کہتی پرستوں کی ایک کشنی برطری جماعت تیار ہوئی جو ہر شرم کی قربانی کے لئے تیار تھی۔

گرس دعوت

شیخ کی دعوت کا دائرہ لوگوں تک، ہی محدود منہیں تفابکہ وہ اپنے گھرئی مجھی بہی دعوت دیتے سے اندروں خانہ بھی ایک سنقل درس گاہ کادرجہ رکھتی تھی۔
بچنا بنچہ شیخ کے پاس پانٹے بیطیح میں بھیں، عبداللہ اورابراہیم اپنے باب
کا تیکم کے سلسدیں ہا تھ بٹاتے تھے۔ ابن بشر صاحب ناریخ نجد بیان فڑمائے
بیں کریں نے ان پانچوں کو درس و تدریس کی بڑی بڑی مجلسوں اور محفلوں ہیں دیکھا
بی کریا نے علم کے موتی بھیر دہے تھے۔ اور بڑی گزرت کے ساتھ اُن کے پاس
دور درازرسے طلباء آتے تھے۔ بخد کے کہ دو نواح ، صنعاء ، زبیر، عمان اور دیگر

ممالک کے کملیا کا بہوم ان کے کر دجم رہتا تھا۔
تعلیم بر کوئی اُجرت وعول نہیں ہوئی تھی پوری تعلیم مفت تھی بلکرہا ہر سے
سے والے طلباً کے لئے بیت المال سے وظیفہ مباری کیا جاتا تھا۔ ذہبین طلباً کے
لئے گرال قدر انعامات منفر رکتے حیاتے تھے تا کھم کے میدان بین ایک دو مرب
سے بڑھیں۔ مال کے علاوہ اُن کو کیڑے تا کھم کے میدان بین ایک دورعیہ اُس زمانے
میں اسلامی دنیا کا ایک قبلیمی مرکز بن جیکا تھا جس طرح کسی نمانے بین عیسا نیول کا تعلیمی مرکز روم تھا۔
مرکز روم تھا۔

#### د خوت من وقعت

بنیخ محکوبی عبدالوہاب در عید کی سرز مین بی بوکر اُس دور کا ایک میں تعقیق کے بیار کا ایک میں کا کام سرانجام دینے لگے بیلم کی نشرواشا عت کے ساتھ ساتھ آپ کا بیت المال برجھی کنظرول متفا۔ آپ کے مشورہ اور مرحنی کے بغیر بیت المال سے کوئی نوع نہیں کیاجا تا تھا۔ فوج اور مجاہدین کے شکروں کو بغیر بیت المال سے کوئی نوع نہیں کیاجا تا تھا۔ فوج اور مجاہدین کے شکروں کو موقع برامالو تیار کرنا بھی آپ کی ہی ذہر داری تھی۔ سامان سرب الآت اور وجوں کو موقع برامالو مہیا کہ تعقی اور مدرس بھی۔ فتوی دقعناء بھی ایس کے بی ذہر مقا۔ آپ اِمام بھی تقیداور مدرس بھی۔ فتوی دقعناء بھی آپ کے ہی نبیر دفقی نالیون و تصنیع میں اُن کو دعورت می سے علاوہ مختلف امراً اور رؤساکو خطاعی آپ کی گھنے مقید سے سے ملاوہ مختلف امراً اور رؤساکو خطاعی آپ کی گھنے مقید سے سے میں اُن کو دعورت می کے قبول کی مقین کرتے تھے۔

# آب كى شهورترين ناليفات

اب كى اليفات بير سے مشہور ترين بينيريں جہوں نے عرب ہى نہيں بلكرسالك ونياكى كايا بلسط دى وہ ثلاثة الاصول كشف الشبہات اور كتاب التوحيد بين سيو توسيد

ا ورعفیدہ بیں بے مثال کنابی ہیں اِس کے علادہ عنقر سیرۃ الرسول صلی اللہ علبہ وسلم پر کتاب مکھی۔ کتنے رسائل مکھے جن کا دعوتِ حق میں بہت او نیا مقام ہے۔

### علما سخطوكتب

علماء سے خطوکتاب بی آب ہی کرتے تھے جائیے وہ موافق ہوں یا مخالفت۔
علماء کو اپنی دعوت کی بوری تفصیل سکھنے تھے اور اپنے ہدن نبیل سے اُن کو اُگاہ کرنے تھے۔ اپنے طلباء میں سے ذہیں شخصینٹوں کا انتخاب کرکے وعظوار شاد اور درس و تدریس کے مختلف مقامات پر روانہ کرتے تھے۔ مزورت کے موقع پر اسی امور ہیں بھی ذعل دینے تھے۔ آل سعو دئے آپ کو ہمترین مشیر یا یا۔ آب کی رائے بخت اور مشورہ مہترین اور بڑمنحز ہونا تھا اس نے وہ ہمینٹر آب سے دائے اور مشورہ طلب کرتے تھے۔ اور مشورہ طلب کرتے تھے۔ اور اُس بڑمل بھی کرتے تھے۔

درعیہ کی سرزین بیں نشیخ نے بیجاس برس گذار دیئے۔الترتعالی نے آب کی عمر بیں برکن عطافر مائی۔ آب نے اپنی دعوت کو اپنی نگا ہوں کے سامنے بھلتا بھولتا دیکھا۔ حجا بدین کی کا میا بیاں اور کا مرا نیاں جنہوں نے کم اور کی حرب بیں گاڑا اپنی آنکھوں سے لہراتے ہوئے دیکھا۔ اپنی نگا ہوں کے سامنے اپنے ساتھیوں اپنی آنکھوں سے لہراتے ہوئے دیکھا۔ اپنی نگا ہوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کی ایک لبی اور طویل مملکت کو دیکھا جو کر نجدا ورامساہ بیشتمل تھی اور اپنی آنکھوں سے مشامرہ کیا کہ الٹر تعالی نے ان عربوں کو ایک، دین اور ایک عقیدہ برجمع کر دیا ہے۔

شیخ محگربن عبدالو بایج کی وفات آپ نے ملاسل چری بیں اِس دار فانی سے دار اُنٹوت کار خرین سفر با ندھا۔

جبكرآب بانوے سال عمرك كذار يك تف آب رحمد الشرعلير ورعيديں ہى وفن كتے كئے۔ اپنے گھركوايك ايساعلم كاكہوارہ جبور كركئے كر بيٹوں يو توں سے آج تک برگھرانہ اورخاندان علم دعرفان کا مرکزہے۔بعلم دمانت کے طور بریوں علاک ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد میسرا اس علم کا دارت بنتا رہا۔ اوربرسلسلراج مک فائم ہے۔ آج جتنے بھی ہوئے بڑے علماء اس مملکت میں ہیں وہ سب شیخ کے خاندان سے ہیں یا اُن کے شاگر دہیں۔ آج بھی دعوت می کی نشر واشاعت میں اُن کا دہی طربق کارہے بوشنے نے روز اول سے منعیس کیا تھا۔ درس وتدريس كى محفليس مامدكے اندر تائم بين - تابيف وتصنيف كاسلسارمارى بي أج تجهى سينتكراون اور مترارون طالبان حتى اقطار عالم سيسجوق درجون آرہے ميں اور ابنی علمی پیاس بجھارہے ہیں۔ شیخ کے زمانہ ہیں جیسے طلباء کو بیت المال سنظ آلف عباری کئے جا نے تھے آج بھی وہ اُسی طرح سے دفل اُلف ماصل کردہے ہیں۔ اور ونیاسے بے نیاز ہو کرکناب وسندے گی تعلیم ساسل کردہے ہیں۔ راقم الحروف بھی سينخ كے خاندان كافيف بافند ہے اور سعودى حكومت كامر مدن منبت سے جنہول نے آڑے وقت میں ہمارے لئے علم دین کے حصول کی راہیں پیدائیں۔

# نفرت کی آگ اور الزام تراشی

اوردوساً کوخطوط کھنے شہر دع کئے ہیں ہیں اُن کو شرک سے ڈرایا گیا تھا۔ اور دوساً کوخطوط کھنے شہر دع کئے ہیں ہیں اُن کو شرک سے ڈرایا گیا تھا۔ اور توسا کوخطوط کھنے شہر دع کئے ہیں ہیں اُن کو شرک سے ڈرایا گیا تھا۔ اور توسید اور دین خالص کی دعوت دی گئی۔ اُن داوں سلمان اَل محمد موکر حساوکے امیر تھے اور ابن تو نبی جو کر بھرہ کے امیر تھے اور ابن تو نبی جو کر بھرہ کے امیر تھے اور ابن دواس جو کر ریاض کامنتقل حاکم تھا اور اُن کے ساتھ ہی ساتھ عنگف

منى اورشيعى علما بنيخ كالمسخر الزاني ملك اوراس برقيم قسم كے افتراً باندھنے لگے آب برخارجی ہونے کی تمتیں مگائی گئیں۔ نوب بیان کٹ پنج گئی کربھن نے حکام سے ل کرشنے کے قتل کرنے کی سازشیں شروع کردیں۔ سب سے میں شخص جس نے شیخ بر گراہ ہونے اور کا فر ہونے کا فتری لگایا۔ وہ ریاض کے دو ملاں تھے جن کانام مھمرین جم اوراُس کا بیطاسیامان تھا۔ انہوں نے بعره، احماء اورومين كي علماس للرأن كامقابلا ورقتل أي دبيري كين-انهون نے فتوی صادر کیا کر شیخ محربن عبدالوہاب خارجی ہیں بلک کفارا ور شوارج سے بھی بدنریں ان عاندین یں شخ کے ابنے بھائی سلمان بن عبدالولم بھی تمرع شروع میں دعوت کی مخالفت کرنے والوں کاساتھ دیتے تھے۔ آب حمیال میں قامنی کے عہدہ یرفائض تھے۔اس کے بعدالشرتعالی نے اُن کو مرایت و ی اور مبدی ہی تورکرلی اورائی خطاکا افرارکیا۔ علماً نے دوگوں کو شبخ کی مخالفت برامجاراراکٹریت ان براھ اور جاملوں كى تقى وه ابنے علماً براعتماد كرنے كے اصل بات كو تجھتے نہيں تفے اوران كے علما شیخ کو جھوٹے دنگ یں اُن کے سامنے پیش کرتے تھے۔ماندین سی کا يبى ايك حرب عجور وزاول سے چلا أربا ہے اور اسى حرب كوموج ده زمان یں بھی علماً اور صلحاً کے لئے استعمال کیا جارہا ہے۔ اصل قران کی وعوت پر كو أي غوروفكر نهيس كرتا، اوريان كرنے والے كى كوئى نهيں سنتا، اور كلصے وادر کی کوئی تحریز بہیں بڑھنا۔ بس افتراء پروازی کا ایک تو السہے جوان پر باندهاجار المب وشيخ برجى يبي اوراسي قسم كالزام نرات كئے - كهاكباكي وبیوں اور اُن کی کرامتوں کا منکرے حالا کرشائے وبیوں اور اُن کی کرامتوں کے منكرين تف كوئى مسلمان يمي وليول اوران كى كرامتوں كامنكر نهيں ہے- بلكر وہ أن

کے پکارنے سے منکوشے کوالٹر تعالی کے سواکسی اور کو لیکارنا جائز نہیں کیو نکھ پہنے ہیں اس پہنٹرک ہے۔ اپنی حاج وں کے لئے صرف الٹر تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہئے۔ بس اس ہات پر باطل پر ست علما اور گدیوں کے بیریہ سٹور مجانا ٹروع کر دہتے تھے۔ کر چھو پہاولیاء کا اکرام نہیں کرتے اور ان کی کرامتوں کے قائل نہیں۔ آئے بھی سی پرسٹوں کے لئے ہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔

وه شیخ کے متعنق بہمی کہتے تھے کریہ قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہے

سرام سمجھتا ہے۔ حالا کرشیخ فبروں کی زیارت کو حرام نہیں کہتے تھے اور رنہی

کوئی مسلمان قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہے۔ بلکر قبروں کی زیارت سنت ہے

اور قبروں کی زیارت شرعامطلوب ہے۔ ہاں زیارت ایسے ہو جیبے کہ النہ تعالیے

کے دسول نے بتایا اور سکھایا ہے کہ قبرواں کے نئے معفرت کی دعاما نگی جائے

اور انہیں سلام کہا جائے بجب وہ قبروں برجا کر مرادیں مانگتے ہی اور برعقیدہ

رکھتے ہیں کہ یہ قبروالے اُن کو نفع نقصان پنجا سکتے ہیں جوکہ بانکل قران وسنت

موام کتے ہیں مادیں نرائز آج بھی می برستوں کے خلاف اختیار کیا گیا ہے۔

موام کتے ہیں بانکل میں انداز آج بھی می برستوں کے خلاف اختیار کیا گیا ہے۔

اسل تھی قب بر بردہ ڈال کر دوگوں کو دھوکہ دیا جا تا ہے اور کہا جا تا ہے کہ یہ
قبروں برجانے کو موام سمجھتے ہیں۔ حالانگر معاملہ بالکل اِس کے برعکس ہے۔
قبروں برجانے کو موام سمجھتے ہیں۔ حالانگر معاملہ بالکل اِس کے برعکس ہے۔
قبروں برجانے کو موام سمجھتے ہیں۔ حالانگر معاملہ بالکل اِس کے برعکس ہے۔

## دعوت كاليسامرطه

اس مقام بربنیج کرشیخ دعوت کے میسرے مرحلی قدم رکھتے ہیں اور وہ یرکر جولوگ دعوت و تبلیغ سے راہ ماست برنہیں آتے اور اصل بات مجھنے سے قاصر دہے ہیں۔ باو ہو داس کے کہ انہیں ذبان سے علم سے مراسلات سے مجھانے

کی کوسٹ ش کی گئی نگروہ داہ داست ہر دہ آئے اور اُن کی مخالفت کی اُگ در بوطری

دہی تواس سے اب بیسرا قدم یہ ہوگا کہ توصید کے مخالفیان کے خلاف علم جہاد بلند

کیا جائے۔ اور قرآن کی صراحت بڑمل کرتے ہوئے الٹرکائی اداکیا جائے۔

ذَا تُذَکُّو اللَّشُنِ کِیدُن حَبُدُ تُدُود کُھٹ ہوئی اور سے مکورت کا ہے۔ جبیبا کہ شنخ محریوں برکام ایک فرد کا نہیں یہ کام ایک مون اور سام حکورت کا ہے۔ جبیبا کہ شنخ محریوں میں مون اور سام حکورت کا ہے۔ جبیبا کہ شنخ محریوں میں مون اور سام حکورت کا ہے۔ جبیبا کہ شنخ محریوں مون مون ہوئی اور اِس فریف کے اداکرنے میں اور ایس فریف کے اور میں آدا سنہ ہوئے اور میں کی جمایات کے افتہ میں سے کہ میدان کا بازی دگانے میں سے کہ میدان کا دزار میں آدا سنہ ہوئے اور میں کی جمایات کے لئے تیار ہوئے۔

کے لئے تیار ہوئے۔

# البرختين سودكاجها داوراس كي تمرات

سی سر جی آیا کرد کوئی قرار ایس می اور خوان اور ایس این کا در ایس کا در اور ایس کا در اور ایس کا در اور ایس کا در اور کا ب الدر اور استریت رسوالی میلی الشر میلی الشر میلی الدر اور استریت رسوالی میلی الشر میلی الدر می در موجوت بیش کرتا تفا - شیخ محرد بن عبد الوماب کے مسلمان کہتے تھے اور مخالفین کو مشرکین سے تعبیر کرتے تھے اور مخالفین کو مشرکین سے تعبیر کرتے تھے اور مخالفین کو مشرکین سے تعبیر کرتے تھے میں استود اور آل شیخ نے اپنی جا بین کھیادیں مدتوں تو حبد وسنست کی نشر واشا عمت میں برمر پیکار دے بدعات اور نوا فات کا قلع قمع کرنے کے انہوا ور نر بی کوئی مزارج س کی بوجا کی جو ان تمسام میں برمجی آیا کرنے کوئی قب رہا اور نر بی کوئی مزارج س کی بوجا کی جارہی ہو ان تمسام میں برمجی آیا کرنے کوئی قب رہا اور نر بی کوئی مزارج س کی بوجا کی جارہی ہو ان تمسام میں برمجی آیا کرنے کوئی قب رہا اور نر بی کوئی مزارج س کی بوجا کی حارب بروتا تھا۔ سارے ملک انڈوں کوئی مراب سے برعامت اور خوافات کا صدور ہوتا تھا۔ سارے ملک

میں غیرالٹر کے نام پرنڈرونیاز تھم ہوئی۔ تعویٰد گنڈے کا خاتم کردیا۔ ہمارا ابناسشاہدہ بے کہ خاتم کردیا۔ ہمارا ابناسشاہدہ بے کہ خوت کا مرکز تفار بے کہ میں جوکر شیخ کی دعوت کا مرکز تفار ایک انسان جی ایسا دیا یا کرجس نے اپنے گھے یا باز دمیں کوئی تعویٰدیا گنڈا لٹکا یا ہویا بازدمیں کوئی تعویٰدیا گنڈا لٹکا یا ہویا بازدمیا ہوا ہو۔

کے لئے عثروری ہے۔

میام میں اصول کی مازی حاصری لگتی دہی اور دین کے تبین احول کی تعلیم معبدوں بیں جاری میر شخص سے تعلیم معبدوں بیں جاری میر شخص سے چھوٹا کو یا بڑا سب سے تبین احدول کے متعلق سوال کرتا ہے جن کا حباننا مرشخص کے لئے عثروری ہے۔

## وعون شيخ كرمين اصول

شیخ کی ابتدائی دعورت بین اصولوں پر بہنی تھی۔ ببہلا اصول پر کہ بند ہے کے لئے
اپنے درب کو بہنچا نا اور اُس کی معرفت نامر بہدا کرنا ضرور کی ہے اس کی تفصیل بول
ہے کہ بمارے درب نے ہی ہماری پر ورش کی ہے اور سارے ہمبان کا بر ورش کرنے
والا بھی وہی ہے۔ اس لئے وہی ہمارا معبود اور اُس کے مواہما را کو ٹی معبود نہیں۔
سیس کی بوجا اور عبادت کی جا سکے اس کی دلیل کر وہ ہمارا پر ور دگارہے اور ہمارا
ہالئے والا ہے۔ المحرور ررب العالمین ۔ یہنی سب تعرفیت اُس ذات باری کے لئے
ہے یہوکر مسارے جہاں کا بالنے والا ہے۔

الٹر تعالیٰ کی معرفت سے مرادیہ ہے کہ اُس کی پیچان کے لئے ہمارے پاس دلائل ہوں کہ واقعۃ وہی شخص عبادت ہے۔ ہم نے الٹر تعالیٰ کواُس کی آ یات اور معلوقات سے میجانا۔ اُس کی آ یات سے مراد رات، دن، سورج ، چانداورت الیے بیں اور اُس کی مخلوقات سے مراد زبین واسمان اور ہو کچھے زبین واسمان بیں ہے۔

سب الله كى مخلوق ہے مبیاكہ اللہ تعالی نے نو د قرآن پاک بیں ارشا د فرما تاہے۔ وَصِنَ الْيَهِ اللَّيْكُ وَالنَّهَ ارُوالشَّمْسُ وَأَنْقَبْرُولاسَّتُعِدُ وَاللَّهُمُّ وَكُلْلْفَكُرُوالمُعِدُوا لِتُلْهِ الَّذِي خَلَقَهُ نَيَّ ازْكُنْتُمْ إِيَّا لَاتَعَبْدُونَ ورور مايا إِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ الكَمْوْتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامِ معادم مُوّا - بورب بوري معبود ب-عبیا کرابن کثیرر حمد التہ علیہ فرماتے ہیں کر جوان چیزوں کا خالق ہے دہی سوق

دوسرا اصول دین اسلام کی معرفت ہے اور وہ برکدانسان لیٹرتعالی کی توسید کے لئے مرتبیع تھ کردے اوراس کی اطاعیت میں لگ جائے ترک اورمشرکین سے اپنی برست کا اظہار کرے اور اس اسلام کے جملے مراتب کو سمعے ناکھمل کرنے میں آسانی ہو علم کے بغیر عمل نامکن اور محال ہے۔ "ببسرا اصول نبی کریم هخره الشرعلیه وسلم کی معرفت اور سیجان ہے۔ وہ او ب كر حفورً كانام أي كالحسب ونسب، أب كهال پيدا موت أب كالجين اور سوانی-کب بعوت بونے بہلی دعوت کیا تفی آپ کی بجرت اوراس کے سباب بھرآپ کی بوری دعوت اوروفات برشرلمان کے لئے باننا عزوری معلی المور كى ومناحت كے لئے يتن ع نے ايك مختصر دسالہ مكھا جس كا نام الانة الاصول رکھا آج بھی یہ رسالہ سعودی عرب کے تمام سکولوں میں داخل نصاب ہے گھروں اور مسحدوں میں اِس کا درس حاری ہے۔ بدو اور دبیاتی تک اِس رسامے کو سفظ کئے ہوئے ہیں اور اس برعامل ہیں۔ شیخ کی وعوت کی بر کات اورآپ کی تا لیفات کا اثرہے کر بورا ملک ٹمرک ومرعات اور خرا فات سے بالکل پاک ہے۔

## مال غنيمت اورأس كامعرت

ملے بیان کیاجا جاکا ہے کہ نتیج اور آل سود کاجہاد ملک کی ہوس گیری کے لتے د مظا بلک قرآن وسنست کی وعوت اور توحید کی فشر واشاعت کے لئے تھا شخ نے جب اِس غرض نبیل کے نئے ہیلانشکر نیار کہا نو وہ بڑی کامیابی سے نعم وكامرانى ماصل كرناسوا وايس وطا اوربهت كجيه مال عيمت ساتة لابارشيخ كى مالت برمقی کرحب لوگ آپ کی طرف درعیرس بجرت کرکے آرہے تھے۔ تو ان كى مدك في بهارى مقدارس قرض الطاليت تقد اوران كى عزوريات يى محرج كرتے تھے۔ طلاب اور دہا ہمرین كاسلسله عبارى تقا اور و فدوں برو فدائے منعے ان کے جمار مصارف بنبخ کو ہرواشت کرنا بڑتے تھے۔ در حبیر کی امارت اس کی تعمل رخفی محدود آمدنی سے بیابی فیلم اعلیانا برامشکل تفاس نے آب اصحاب اموال سے قرمن حسنے طور پر کچھ کے لیئے تھے اور یوں آنے لوں کی تالیعتِ قلب بھی ہوتی تقی اور وہ درعبہ میں ایٹے لئے سکون پاتے تھے۔اسی بنا پر مجست کے جذبات اُ بھرانے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی

انورصلي الشرعليه وسلم كأنسيم كاخاص طور برخيال ركهاماتا تفار مال منبحت اورز كؤة ميس سے جو تجھ بھى وصول سن نامشاوه سارے كاسارا آپ كى فدمت بى بىنى كردياماتا تقاراس مال بىس سے دنى امير مختد بن سعود كچيد لتے تھے۔ اور نہی ان کے بیٹے عبدالعزید بن مخدین سعود حوکر امبر مخرکے جانشین تھے۔ اور باپ کی وفات کے بعدوہ ہی در عیر کے امیر مقرر ہوئے۔ یشنخ کو پورااختیار تفاکه کتاب وسنت کے مطابق جہاں بھی جبا ہیں خرج کر دیں۔امیرجھی آپ کی امازت کے بغیر کچید نہیں لینا عقاء عل وعقد، لینا دینا، تقديم وتأخير، الشكركي آمدورنت سب محيداب كے ہى اختياري تفاجى بي المرجحيدا ورأب كيسط البرعبدالعزيزكوني دخل نبين ويتع تفي حب ریاض فتح برا اوراس کے گردو نواح کے سارے علاقے شیخ كة بعندين أكتے-اور ملك مين أمن وأمان قائم موكيا- توشيرى اور ويها في سب مطمئن مو گئے اور نسخ نے جمل اختیار ام برعبد العزیز بن محار بن سعود کے سپردکردئے مسلمانوں کے جملا مور اور بیت المال کی گرانی انہیں کے سپر د ہو تئی۔ آپ نو وشیخ عبادت اور درس وتدریس کے لئے فارغ ہو گئے۔ بلکہ انری وقت میں حب علنے کی سکرت باتی رفقی تو دوا دمیوں کے درمیان سہارا بے کرمجد کی طرف چلتے نقے اور جماعت کے ساتھ ہی نمازاد اکرتے تھے اِمبر محرین سعود کے بعد حب اُس کا بیٹاعب العزیز امیر بنا تودہ بھی نینخ سے پوچھے بغیرکوئی کام رز کرزا تھا اور کسی کام کی تنقید آپ کے عکم اور اشارے کے بغیرتیں آب کامقیده اورندیب

+ سينخ مخربن عبدالوباب سلف صالحين كے عقيده برقائم تھے براوراست

كتاب وسننت ك دليل كبرت اوركسي تعم كى كوئى تا ديل نهبي كرت تقے اور ندہی نئے نئے نلسف کوعقیدہ میں جگردیتے تھے۔ آپ التد نعالی براس کے اسماء وسفات کے ساتھ ابیان رکھنے تھے آسے کا فرشتوں، رسولوں، کتابوں بوم آخرت بڑی اوراچھی تقدریہ برایمان تھا۔ آپ توسید میں انمراد بعتہ کے مُرہب پر تھے النگر كے جملہ اسماء وصفات میں ابغیر کی تعطیل اور بغیر سی تشبیہ کے ایمان رکھنے تھے بعث ونشور سجزاء ومزاجنت اورجهنم سرب برابمان تفا-ابمان برسلف ك عقیدہ کے مطابق کہتے تھے کرایمان فول وعمل کانام ہے اور کم ہوتاہے اور زيا وہ مؤنائے۔ الشركي الماعمن سے زيا وہ مؤنائ اورالشركي نا فرما ني سے كم مؤما ؟ - البند فروعات بن آب منسلى تنف اورو يهي جا ماقيهم كي تقليد نهين كرت تشريب قرآن وسنعت كى دليل مل جانى توان إمام ك قول كو يجولويت تقے۔ برآب کاندیمب اور عقبدتھا۔ گر ہوگوں نے آب کو بڑے بڑے بڑے تفظول سيديا وكيا صرف جهل اورتصب كي بنابرياس خاطر كروه شرك وباعت كاد دكرتے تھے اور لوگوں كوخوافات سے بچانے كى كوشش كرتے تھے۔ آئند ع انہی منفعات میں بر بنائیں گے۔ کس طرح اُن برالزام لگائے گئے اور مختلف تعطوط اور رسائل سے انہول نے ان ملط فہمیوں کا کیسے از الرکیا۔

# يشنح كى تاليفات كانذكره اوزمرات

شیخ محمد بن عبد الوباب کا جها دصرف نه بان اور تلوار کک ہی محدود نہیں تھا بلکر انہوں نے قلم اٹھا یا اور مختلف عبگہوں ہیں وین منیف کے دعوت نامے بصبے اپنے بعض نیر نوا ہوں اور دوستوں کو بھی خط مکھے تاکہ وہ دو مروں کو توحید کے مشلہ سے روسٹناس کرائیں۔ بعض اُن توگوں کو بھی خط مکھے ہو کہ شیخ کی دعوت

کے عالق تھے۔ ہرحال شیخ کی ساری زندگی مرایا جہادہ ابتدای زبان سے جہادکیا۔ لوگوں کو توجیدے حقائق سے آگاہ کیا معتلف مقامات اور جمعوں یں اسلام اور توحيد كي سيخ تعليم بيش ارت تصر أوصر درعيد مين مبطه كرامك تعليم كامركة قائم كيارجهال بذكون في في طورير تربيت بوف كلى - دومرى طرف قوت بھی استعال کی حب آب نے ایک نظر جماعت تیار کرلی اور امیر در عیدنے عبی وعورت بول کرلی اور مرصیب سے برداشت کرنے کے لئے نیا رہو گئے۔ تواب نے طوار م تفرین لی اور حق کے مخالفوں کے سامنے و ط گئے اس جہاد کے بعد سو کچے دنیانے دیکھاوہ گذشتہ عنعات میں گذر سے کا ہے، اس کے ساتقبى ساتقة اليف وتصنيف كاسلسارهي شروع كميا اورضط وكتابت ورسل ورسائل کے ذرایۂ لوگوں کو توجیدوسنت کی دعوت بیش کرنے ملے۔ آگے علاف جوزمراً گاجار ما مفاأس كا جواب بڑے احن طریقے سے دیتے تھے۔ اور لوگوں کے شکر کے و شبہات کو بھی دور کرتے تھے۔ بڑے بڑے رہالوں اوركتابول كا ترجم جوانبوں نے البعث كيں مياں بيش كرنامشكل سےاس کے لئے کتنی مجلدات کی صرورت ہے۔اس سے تبل دا تم الحروف اُن کے ایک رسالہ کشف الشبهات کا ترجم کرح کا ہے جو کر انہوں نے توحمد کے متعلق نالیف کیانھا۔اس کے ساتھ ہی شیخ الاسلام ابن نیمیر کاایک سالہ جوكرانبول نے تو سیر کے متعلق ما لیف كيا تھا كاثر جر مھى اس راقم سروف نے کیا ہے یہ دو نورسا ہے ایک کتا بھے کی عورات میں گلش توحید کے نام سے دود فعر شائع ہو یکے ہیں شیخ مخربن عبدالوہاب کا ایک رسالہ جرکل نام الاصول الثلا ننب اور بعبى توحيدس مكهاكياب- إس كاتر يم بعى راقم الحروف كرجكات خيال بكر مذكوره مالا دونون دسالون كي ساعة التيمير اساكم

کو بھی ملا دیا جائے اور ایک کتاب کی صورت بیں مجموعۃ التوجید کے نام سے شائع

کیا جائے بر کتاب توحید کے فن بیں ایک بہترین کتاب ہوگی اور عوام اس سے

بہت کچھ فائد اطھاسکیں گے۔ اور کتنوں کے شکوک و شہات دور ہوجائیں گے
اللہ تعالی سے دعلہ کے کہ وہ اِس عاجز کو اِس کتاب کے بعد مجبوعۃ التوحید کے

مثنا تع کرنے کی توفیق عطافر مائے بیہاں منقصود صرف نیسن نے کے بعض خطوط کا ذکر

مثنا تع کرنے ہوانہوں نے مختلف اوقات بیں مختلف حکہوں اور لوگوں کو مکھے۔ اور

انہیں دعویت بن پیش کی۔ ان خطوط اور رسائل سے ظل ہر ہونا ہے کہ نیسن کی دعویت

کیسی تھی۔ اور آپ کا دین ومسلک اور عقیدہ کیا تھا۔ عام طور پر جو غلط قسم کا

ہرا ہر گزا اُن کے خلاف کیا گیا ہے بیٹ خلوط اُن برایک صرب کاری ہیں۔

ہرا ہر گزا اُن کے خلاف کیا گیا ہے بیٹ خلوط اُن برایک صرب کاری ہیں۔

كى مرايت فرمائى-الشدوح والاشريك كى عبادت مين افعلاص عطافر ما ياجوكراس دبن كا زُبرہ اورخلاصہ ہے اور شرک سے منع کیا۔ اور وہ برکر التہ کے سواکسی اور کون لیکارا عائے بہال کے مانکر اور انبیا بھی اس کے متعی نہیں۔ جرجائے کہ اُن کے علاوہ کسی اور کو پکارامائے۔اس سے واضح ہوگیا کراس کے سواکسی اور کو سجدہ رئباجائے اور رہی کسی کے سامنے اُس کے سوار کوع کیاجائے میبانو کے حل کے لئے اُس کے سواکسی اور کونہ بکاراجائے۔ خیر کی طلب اُس کے سواكسي اورك نربونندر وبناز كالمتحق بحي وبي باس كرسواكسي غيركي ندر ونیاز بھی مز دی جائے۔اس کے سواکسی اور کے نام کاحاف بھی مزامطایا جائے۔ اس کے سواکسی کے نام پر ذیج بھی را کیا بائے۔ سرفتم کی عبادت اُس وحدہ الشرك المك الشب اوروسى مرضم كى عبادت كانتفى ب كرالة إكم الله كالجمي يهي معنى إلى الله المرحور معبود حقيقى عدى بالمامقصود اور أسى بربرتسم كالفتحا وبيريج توسيد كونهين حبانيا ہے اُس كے لئے يہ كام بڑا سان ہے گرکھواس کو پیچانا ہے اس کے نزدیک برکام بہت بڑا اور آیک عظیم الشان مرحلرے سے نوحید کے مشار کو محجولیا اُسے معلوم مروبائے گا كراكم الوكول كے ساتھ شيطان نے فيل كھيلائ اور ترك بالناركوم زين كرك لوگوں کے سامنے بیش کیا ہے۔ صالحین کی عجبت اور تعظیم کا قالب تبار کر کے شرك بالتدس مبنلاكيا- يرعبث وورط يظم الشان قاعدول بيشمل بدر ببيلا قائده يرب كراب كومعلوم بوناج ابي كرجن كفارس رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم نے جنگ كى وہ الشريعاليٰ كونوب بيجيات تھے اوراُس كى بدرى منطبح بجالاتے تھے۔ جج اور عمرہ بھی اداكرتے تھے۔ اور اُن كاير كمان جي مقاكروه حضرت الراميم علىلسام كوين بيس اوروه اس بات كى تفهادت بھى

دیتے سے کراٹ رکے سوا اور کوئی خالتی نہیں اور وہی سب کارازق ہے اُن کا یہ ایمان بھی مفاکر الٹرومدہ لاشریک ارکے سوا اور کوئی کا موں کی تدبیر کرنے والانہیں جبیا کرالٹرنعالی ان کے متعلق خود قرآن پاک میں ارشاد فرمانا ہے۔ مگل مَنْ يَرِذُقُكُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَدْضِ-الابن حب أن سے سوال كيامِ مَا بُ كَمْهِ بِينِ زمین داسمان سے رزق کون بنیا تاہے تو وہ اقرار کرتے بیں کہ التر کے سوار کام اور كوئى نهين كرسكتا حبب آب بريد واصنح بهوكباك كفاران سب ييزول كي نهادت بیش کرتے تھے اور بیان کا ایمان تھا۔ تو اِس کے بعد دومرا تاعدہ بھی سمجھ نیں ۔ دوسمرا قاعدہ بہے کہ وہ صالحین اور بزرگوں کو بیکارتے تھے۔ حبیسا کر فرشتول عليى عليه السلام اورعز برعليه السلام كوبكارن تنف واضح ي كرجوجي اس بكارسے منسوب كيا جائے گاوہى الله بے۔اس سے مراد برنہيں كروہ بيدا كرنے بارزق دنيے كى كوئى فوت ركھتے إلى بلكرود فرشتوں اور عيسى على السام كومرت اس لنے يكارتے ہيں كروہ أن كے لئے الله تعالل كے باس مفارش كرنے ميں جبساك خودقرآن باك اس كے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَا نَعْبُدُ هُو إِلاَ إِلْبِقَرِيْنُونَا إِلَى اللهِ وَلَهٰى وه كتي بن كريم إن يعبادت نهير ت ہیں گر صرف اِس لئے کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اِللہ کامعنی اُن کے نزدیک اور بهارے نزدیک ایک ہی ہے۔ مرف داز آنا ہے کہ وہ اپنے شائخ كويهمقام دنيے بي كرانهبي بكاراج اسكتاب اور وہ نفع ونقصان ونے كا اختیار رکھتے ہیں۔ورز وہ اس بات کا افرار کرتے ہیں کر پیاکنے والا اور رزق دینے والااس کے سوا اور کوئن نہیں۔ اُن کی بھیم علطہ اور میکا ال الاالله كامعنى نهيس مع بلكر إله سيمراد وسى مع بوكر مقصوداور معبود مور اورمد تو ہولینی جس کو پکارا عبائے اور وہی مرجوبو بعنی جس سے امیدیں والبنند

دوسری دلیل یدکہ ہادے زمانے کے مشرک ایسے لوگوں کو سکارتے ہیں جوك حصرت عيسى عليه السلام اورفرشتول كے مقابل مي مجيم جمي نہيں حب آب كورمعلوم موكميا توأب بررجيز لوشيره نهبس دى كرزين اس دفت كسطر تركب اكبرے بھرى مونى ہے۔كوئى نى كى قبر براتا ہے اوركوئى صحابى كى قبر براوركوئى كى نبك اورمالج انسان كى قرىم اوريم صيبتول كے لئے انہيں بكارتےيں باوجودراس کے کرفوہ اُن سے نائب ہیں۔ اور کوئی ان کی ندر ونیا ز دیتا ہے۔ اور كوئى جنول كے لئے ذبح كرتا ہے۔ اوركوئى دنیا اور آخرت كے مصافب كا أن سے مل جا بتا ہے۔ اور کوئی دنیا اور آخریت کی نیمر اور عملائی اُن سے الگتا ہے الرآب كويمعلوم بومائے كريشرك ب-اور بتول كى يوماكے متزادفنے اورابیا کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ توجی آب مجھی کیا سا منہیں کے بجروئر ان عقائد باطرے آلا بڑا ہے کتنے لوگ اس بلاس مبتلا یں باوجوداس کے کروہ رانوں کو جاگتے اور دن کوروزہ رکھتے ہیں اور لینے آپ كوصلاح وتقوى والول بي سے كر دانتے ہيں آپ لوگ علما مركر كيون موشين وگوں کو با سرنکل کر کیوں نہیں بتاتے کر بہ گفر بالٹرے اور خروج عن لدین ہے۔

ذرابتاؤ نوسبی کرا گرمچهدلوگ بابستی والے اپنی بعینوں سے نکاح کرلیں اور جہالت کی بنا براینی جمهیوں مے نکاح کریس کی کشخص بر جوالٹر تعالیٰ اور یوم انوٹ پرایمان کھتا ہے جانزہے کران کو اسی طرح مجور دے اور انہیں تعلیم نزدے کرالی تعالی نے مجینوں ا و عجيد سے نكاح سرام كيا ب - بي اگر تم يد مذر پيش كرتے ہوكر ان كاير نكائ أن افعال سے بوك وك آج اولياء اور صحابة كى قرول بران كى عدم موجود كى ميس كرتے ہيں سے زیادہ بڑا ہے۔ توجان لوکرتم لوگوں نے دین اسلام کوشہیں پیجانا اور نہی تم نے كالداكا لله كامعنى ہى محجا۔ اور اِس كى دليل دہى ہے جو سے التد تعالى كى تناب ك آبات گذر يكي بين تهارے نئے كس طرح جائزے كري كوجيباؤا وران بيزوں اعراض كروحالا تكرالترتعالى نے كتاب والوں سے وعدہ نیاہے كروہ لوگوں كوركتاب بیان کردیں اور اس میں سے کوئی جیز بھی ندھیائی جائے۔ اگر فرانی استدلال تہاہے نزدیک استهزا اورجل ب جبیا کرنمهاری عادت ب ادراع اسے نبول نہیں کرتے توجيرالاتناع فقضلى كى كتاب المفاؤ اورمرمدك كم كاباب فكالوجن مين برب بطر عفیکم امور ذکر کئے گئے ہیں کرجب انسان سے بر نمرز د موجائیں نودہ مزید موجاتا ہے اور اس کا خون ملال موجانا ہے۔جس طرح انبیاء اور صالحین بس اعتقاد رکھنا اور انہیں ا نے اورائٹر کے رمیان واسطینانا مرام ہودراسی طرح ہوا بی اُڑنا اور یا فیرون ایم بس اگرتم بیں سے کو تی اس قیم کے کام مرانجام دیے جیساکرالسائع الاعرج تم بين منهورك اوزعم أن بي صلاح وتقوى كالعتقاد ركفت مو حالا كم الاتناع میں اس قسم کا عقبدہ رکلنے والوں کے شعلق صریحاً کفر کا فتوی سگایاہے اگر غمهارى مالت يهى ب توجير مان لوكتم نے لاالمرالاالله كامعنى نهير سمعاب اگر بیری اس کلام میں جو بین تہیں تحریر کر رہا ہوں کچھ غلومعاوم ہوکراس قیم کے افعال باو بود موام ہونے کے اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ اور پر کہا سانوانے

کے لوگوں کے افعال جو کہ وہ صیبتنوں کے وقت میں انبیاء اورصالحین کی قبوں پر مرانجام دیتے ہیں ان محرمرامور ہیں سے نہیں ہیں ۔ تو بھراب لوگوں پر واجب ب كريمين حق وافتح كرين-اوراني ارشادات سيمين مجهائين-اوراكراب كوعلوم ہوجائے کرمق دی ہے جو ہم نے کہاہے جس میں کوئی شک نہیں تو میراب تو کوں یہ واجب بكراس كى اشاخت لوگول يس كرين-اورمردون اور خور أول كواس كى تعلیم دیں-الشرقعالی کارتم ہوائس برتس نے اپنے واجب کو اداکر دیا اورالشرنعالیٰ ت نوبرى اورانيك كنابول كانزاركيا-كيونكر الشَّافِيم مِنَ الذَّ نَبُ كَمَنَ لَّاذَ مَنْ كَا لَهُ بعنی گنا ہوں سے نور کرنے والا ایسا ہے کرجیبا اُس نے بھی گناہ ہی نہیں کیا۔ امید ہے کہ التر تعانی ہمیں اور آب کو اور ہمارے سب معالیوں کوابسی مراہن قرما كاسم كوورجاتها سے اورليند كرتاب والسام إ-١٧) يرخط بيخ مخدين عبدالواب في عبدالرحن بن دبية كي طرف بيجابوكم الل نادق كاعالم الدام مقارات معقدين فيتحالله الرَّحين الرَّحين الرَّحين اكسّلام على رسول الله حسلى الله عكية وسكم يضط محد بن عبد الدياب ك جانب سے عبدالر بمن بن رہیے سلمہ الشرنعالی کی طرف ہے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ آپ کانط الا جس بن آب نے بہت سے سائل براستفسار کیا ہے۔ اورکب نے ذکر کیا ہے کم تفصور آب کاحق کی اِتباع کرنا ہے۔ اِن سائل بی سے جو آپ نے دریافت کئے توجید کامٹر بھی ہے۔ موعم اس کوبیان کرنے ہیں۔ آپ كومعلوم ب كر المخصنور صلى الترعليه وسلم نے معاذبن جبل كويمن كى طرف رواند کیا تفااور فربایا تفاکسب سے بیلے فم اُن کوجس چیز کی دعومت دو وہ بہے کہ وہ کا افرار کریں۔ بیس اگر دہ اس کا اقرار کریں۔ بیس اگر دہ اس کا اقرار کریں۔ بیس اگر دہ اس کا اقرار کریں۔ بیس اگر دہ اس کا نے اُن بریا بخ نمازیں فرض کی ہیں۔ انور صریث مک حبب معلوم سوگیا کہ کوئی

آدمی نمازی طون نہیں بلایا جاتا گربعداس کے کروہ توحید کا قر ارکر نے اوراس برعامل ہوجائے۔ توجزوی سائل کی طرف جس میں کرعلما کا انقلاف ہواہے کیسے بلایاجائے گا۔ آپ کوعلوم ہوناچاہئے کجس توحید کی طرف اول سے سے کر آخر المانبيانے واوت دی ہے وہ خالص اللہ وصرہ لائمریک لرکی عبادت ہے جس میں دکسی مقرب فرشتے اور مزکسی نبی اور مرسل کا تی سے بھرجائے کا ن کے علاوہ اور وں کو اُس کی عبادت میں تمریب عظیرا باجائے۔ بیں اس سوافتح ہوگیاکہ اُس کے سواکسی اور کوریکاراجائے جیساگہ الترتعالی نے فرمایا ب أَتَ الْمُسَاحِبُ لِلْهِ فَكُلْ تَلُ عُوَامَحَ اللَّهِ اَحَلُ العِلْيِ مُسجِدِين التَّم لَي إِن التَّم كَ سانخوکسی اور کومت یکار و یوشخص رات دن التٰرکی عبادت بیمشغول ہے اگراس کے بعدوہ نبی کو باولی کو باکسی فیروالے کولیکار تلہے نواس نے دو معبود بنالتے عالانکه معبود ایک ہی ہے گویا کراس نے الدا کا الله ای نظماد ہی نہیں دی ہے۔ کیونکر اللہ تو وہی سے جس کوجاجست کے وقت یکاراجائے عبیا کا ج کل شرکین حصرت دیشرکی قبر بر اور نتین عبدالقادر کی فبر برکرتے مين اورجيساك إس سيك حضرت زئيد كي قبر بركرت تقے الكركوئي بزار فربانیاں بھی التٰد کے نام کی کر دے ادر مجر ٹبی کے نام یا خیرالتٰر کے نام كى قربانى كرے توأس نے بھى دومعبود بنالئے -كيونكر الشرتعالى نيارشا د فرمايا دُوكُون مَسلاق وُنْكِي وَعُمّا يَ وَمُعَاقِلُ لِلْهِ مَ تِ الْعَلِيقَ لِيعِي تُوكِم وسے كرميرى نمازا ورميري قرباني اورذبح كمرنا اورميري موت وحيات التررب العالمين كے لئے ہے۔ اورالنسك سے مراد ذہبے ہى ہے۔ بین اس برقیاس کریں جس نے برقع کی عبادت میں اخلاص بیدا کیا اورکسی دوسرے کو اُس میں شرکی رکیا توہی ہے جس نے سیح معنوں میں کا الله ایکا الله کہا اور

جس نے اس عبادت میں کسی اور کوٹسر کی کرایاوہی مشرک ہے۔ اور لَا إِنْدَ إِلَّا اللَّهُ كَامْنُكُر مِنْ - اور اس فعم كے شرك سے آج ونيا مشرق ومغرب مك بعرى بوفى ہے- ہال كيھ غرباجل كا ذكر حفتور كى عديث بين آيات - اور سن کی تعداد بہت قلبل ہے اس تمرک سے محفوظ بیں۔ اور بہسلرایسا ہے کابل علم اوركسى نرمب بين اس مين كوئى انتقلاف نبين ہے۔ اگر آب اس كامصدا في جابی توسر نرمب کی فقہ کی کتاب نکال کر دیجے لیں کمزند کے عکم کے باب میں كيا لكها عدد ولان بنفصيل على كركون سدوه امورين حن كوسلما ن سرانجام دے نووہ مزند ہوجاتا ہے۔ اوراس کا مال اورجان حلال ہوجاتا ہے جوالله اورلینے درمیان کسی کو واسط بناتاہے کس طرح انتاع کے ندراجماع بیان کیا گیاہے کہ وہ مزند ہوجانا ہے۔ پھرتمام کنابول کو دیکھد او کھدا مرنے بیان کیاہے اگر آپ کوکسی مشدین اختلاف تعلیم ہو تو بہیں آگاہ کرد-اور اگر تہدیں معلوم ہوجائے کہ اس قسم کے افعال سرزد کرنے والے کے متعلی اجماع ہے کہ وہ مزید ہوجانا ہے باان باتوں بررامنی ہویا جھکٹا کرے تواس کا حکم مھی یہی ہے۔ ہمارے پاس المویس اور ابن اسماعبل اور اسمدین مینی کے خطوط برے ہیں۔ بواس دین کے منکر ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے اور وہ اس سے اینی برثت ظاہر کرنے ہیں۔ وہ لوگوں کو اس دین سے دو کئے کے لئے ایدی كوشش كررسي

اگرتم نوسیدم تائم موجاؤ اور لوگوں کواس کی دعوت پیش کرنا شروع کر دوجائے ہوجاؤ اور لوگوں کواس کی دعوت پیش کرنا شروع کر دوجائے ہماری ان لوگوں کے ساتھ عداوت کیول رنہوجائے توتم مالک کے مذاکرہ کالالاسر کھال جائے گا۔ اوراگرتم نوجید برجلما اور عملا فائم رنہوئے تو بھر دیگر مسامل

کے مذاکرہ کا کوئی معنی نہیں۔والٹ اعلم۔ (١١) بيخط شيخ محدين عبد الوماب في عراق ك ايك مشبور عالم ابن السويدى كى طون كادها نفاح بكر انبول نے شیخ كوخط كا افراس بيں إن باتول كے علق سوال كي تفاج ولك شيخ مخربن عبدالوماب كے متعلق مشہور كئے ہوئے تھے۔ شيخ كاين خط كويا أن كے جواب بيں ہے ۔ آب لكھتے بيں كربسم السَّر الرحمن الرحم بخط محد بن عبد الوباب كي طرف سي عبد الرحمن بن عبد الشركي طرف سے \_اسلام ورجمة الله وبركات كي بعدواضح موكراب كانحط موصول مؤابط موكرمسرت بوقى الشرتعال آپ کوتنقبن ائم میں سے بنائے اور آب سیرالمرسلین کے دین کے داعبوں میں سے ہوں۔ میں آب کومطلع کرنا ہوں کرمیں الٹر کے ففنل و کرم سے شيخ مول مبتدع نبيس مول-ميراعقبده اورميرادين كرجس برين فاتم مول وہی اہل السنت والجماعت کا فرمب ہے اور اسی بر تمام مسلمانوں کے امام جھی ہیں اور جاروں اماموں کا بھی یہی ذہب ہے۔ جاروں اماموں کے تبعین عمى اسى عقيد بينابت قدم ين - ليكن بس نے بيونكد لوگوں كوافلاس في الدین کی تعلیم دی اور اُن کوعالفین کی پیکار اور نداسے منع کیا۔ چیا سے وہ ندہ ہوں یا مردہ اورانہیں اللہ کی عبادت میں شرک کرنےسے منع کیا۔ جیسے کہ ذبح كرنا نذر دينا اور نوكل اور سجده كرنا اوراس قىم كى دوسرى چيزين بجالانا ہوکرالٹرکے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔اس میں کسی کوٹر کی نہیں بنایا جاسکتانہ کسی مقرب فرشتے کو اور رہی کسی نبی اور رسول کو بہی وہ دعوت ہے جس کو انبیاء ہے کرا تھے اور لوگوں کے سامنے میش کیا۔ اول سے سے کر انزنگ الل سنت والجماعت كايبي وستوراورطريقيدے -اور بي نے انہيں بيان كياكسب سے بہلے جس نے تمرك اس أمن ميں داخل كباوه ملعون رافقى يى

جنہوں نے حصرت علی اور اُن کے علاوہ دوسروں کو بیکار نا تمروع کیا۔ اُن سے ابنی حامات اوری کرنے کے لئے فریاویں کرنے لگے اور معببتوں کے حل کے لتے بکارنے ملے۔ ہیں اینے شہریں ایک صاحب منصب ا دمی ہوں اور لوگ میری بات سنتی بر بعن رؤسانے اس برانکارکیا اور اسے بڑا منایا ۔ کیونک یہ بانیں اُن کے عادات کے ملاف تقییں جس ماحول میں کروہ پرورش یائے تھے اوراس طرح بس نے اُن لوگوں کو جو کرمیرے ماتحت تقے نماز بڑھنے اور زکوۃ دینے بر مجبور کیا۔اس کے علاوہ دوسرے فرائس کی یا بندی بھی اُن برلازم قرار دی۔اور اُن کوسود سے منع کیا۔ تمراب اور سکرات کا استعمال اُن کے مشے بند كر ديا كيا ـ برقهم كي منكرات سے أن كو بازركھا كيا ـ رؤسانے إن جيزوں بيں كسي فسم کا اختلات زکیا اور نہی اس برکوئی عیب نگایا کیونکر برجبلر جیزی مسب کے نز دیک اجھی تھیں۔ اُن کی مخالفت اور دشمنی صرف توحیہ کے بیان کرنے ہی اور ترك سے دوكتے بر بھی اور لوگوں كوبيكم كر دھوكا دياكر يجهورك عقيداك نملات ہے اور اکثریت اسی عقیدہ برقائم ہے جس برکہم ہیں۔ نتنہ بڑھتا گیا۔ بہان مک کرشیطان کے نشکر بھے برلا کھوے کئے گئے اور بہنان نراشی نمروع کر دی۔ ایسی ایسی بانیں کہیں کراگر کوئی عقامند آ دمی اُسے بیان کرے تو ترطمائے اُن چیزوں کے علاوہ جو آپ نے ذکر کی ہیں۔ اور بھی کئی قیم کے بہتال لگائے انہوں نے بربہتان بھی لگایا کہ ہیں سب بوگوں برکفر کا فتوی لگارہا ہوں سوائے اُن کے کر سومیری اِشاع کرتے ہیں۔ اور میمی بیان کرتے ہیں کرمیں اُن کے نكاسول كوغيرضيح كمتا ہول تعجب كى بات بكياكسى تقلندكے ذہن ميں ير جيزاً تي ٢٠ كيا يركوئي مسلمان، كافر، عارف يامجنون كهرسكتاب اسى طرح وه مجه بریرالزام بھی عائد کرتے ہیں کراگرمیرے اندر قدرت ہو تو میں قبررسول للتر

صلى الشرعليه وسلم كوگرا دول-البته دلائل الخبرات كي منعلق سجوانهول نے مجمع اعترامن كيا ہے اس كاسبب يہے كريں أن لوكوں كو بوميرى تقييمت قبول تے ہیں کہنا ہوں کہ کتا بالشرسے بڑھ کرکسی اور کتاب کی عظیم رز کرو کیوں کہ اُن کا عقیدہ ہے کہ دلائل الخیرات کا بڑسنا قرآن پاک کی الاوت سے افضل ہے۔ البشر اس کتاب کے بلانے اور حصنور برکسی بھی مفرکے ساخہ درو در بڑھنے کے متعلق بو کچھ انہوں نے بال کیا ہے سب بہتان سے فلاسر یکر ہو کھ ہمارے متعلق توحيد كيان كرف اور شرك سي من كرف كي علاده بيان كما كما سي سب مجوط اوربهتان كيديمعام اكرمير دوسرول بربوشيده سي مكراب برتواوشيد منہیں۔ اگر ننہادے شہریں سے کوئی آدمی اگرچہ وہ سب سے ذیا دہ عزیز ترین ہی كيول نرمو وه اگراس دعوت كو كرا تف اور لوگول كو اضلاص في العبادة كي عوت وینے لئے اور قبروں داوں کے لیکار نے سے منے کرے۔ تواب مبنتے ہیں۔ کر اُس کے دشمن اور عاسدائس سے بھی ڈیا دہ سخنت اور اُس سے زیادہ تنبع رکھنے ولے اُس کے گردیت ہوجائیں گے۔ اور اُس پر دہی الزام ترانتی تمروع ہوجائے کی ہوآب سن رہے ہیں۔ وہ لوگوں کومفالط میں مبتلا کردیں گے اور کہیں گے کہ بربزرگوں کے مقام کو گراتے ہیں۔ اگر چیوہ کتنے ہی احترام وتعظیم سے اُن کو یاد کرتے ہوں۔ بھراب جانتیں ایسے آدی پرتیا کچھ گذرے گی۔ اس کے ساته ساخدا كراس سي بهي زياده تكليفيس مون نولازمًا أن بييزون برايمان لانا بطے گا جن کو محوصلی الشرعلیہ وسلم ہمارے پاس لائے ہیں۔ اور سمبیں اس کی اس دین میں مدد کرنی ہوگی جبسا کر الشرفعالی نے پہلے انبیاء اور امتول سے عہد بيار فرمايا - وَإِخْلُخَذَ اللَّهُ مِيُنَّا تَلَ النَّبِينَ بِمَا ٱللَّهِ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءًكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمَ لَتُؤْمِنُنَ عِهِ وَلَتَنْصُ مَنْهُ - لِعِنى ياوكرو أسوقت

کوجبکہ اللہ تعالی نے سب بیوں سے یعہد بیاتفاکہ وہ کتاب اور دین وکمت جویں نے م کوعطائی ہے اگراس کے بعد بہارے پاس کوئی نبی اِس کتاب کی تصدیق ہے کہ اُسے ہوکہ تنہارے پاس ہے تواس برایمان لانا اور اُس کی مدد کرنا ہے اللہ تعالی نے اس برایمان لانا فرش کیا ہے توجبراس کاٹرک کی مدد کرنا ہے۔ جھے اللہ تعالی سے امبیدہے کہ وہ اپنے اور اپنے نبی کے دین کی صدیت سے جھے نوازے گا۔ اور یہ طافت کے مطابق ہی ہے۔ اگر بیر ول کی نصریت سے بھے نوازے گا۔ اور یہ طافت کے مطابق تھے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بین تہمیں کوئی سے وول توابی طافت کے مطابق تھے اس کو بالا و بال اگر آب میری یہ دعوت اُن لوگوں پر پین کریں جن کے مطابق تھے اُس کو بجالا و و بال اگر آب میری یہ دعوت اُن لوگوں پر پین کریں جن کے مطابق تھے اُس کو بجالا و و بال اگر آب میری یہ دعوت اُن لوگوں پر پین کریں جن کے متعلق آپ کا طاف ہے کہ وہ قبول کرلیں گے دول توالٹہ دفعالی آب کا طاف ہے کہ دونہول کرلیں گے دولائے نہیں کرے گا۔

اور نہی معنور کی کلام بڑمل کرنا ہارے لئے جائزے کیونکہم اس کے سمجھنے كى طاقت نهيں ركھتے اس لئے بم تونتا خرين كى با توں يہ بى عمل كريں گے۔ مں نے اُن کو کہاکہ میں ایک حنفی سے متا خرین کی کلام کے مطابق وہ حنفی ہوں یا مالکی یاشافعی یا صنبلی گفتگو کرتا ہوں اور انہی کی کتابوں میں سے دلائل بیش کرتا ہوں جن پر تنہارا اعتماد ہے مگر گفتگور تبار مزہوئے سجب انہوں نے اس سے بھی انکارکیا تو ہی نے انہیں سرند میں میں دلائل پیش کئے اور أن كاعقيده أن كے سامنے بيش كيارس كے باوجود جي انہوں نے حق كى طوت رہوع نہ کیا۔ اور اس کے بعد حب عم نے دعوت الی الشرکاعلم بلند کیا۔ اور فروں کی لوجا اور ندرونیازے انہیں منع کیا نوبد کنے گئے اور حب سی اُن برواضح بوگيا اورانبوں نے ان سائل من تحقیق بھی کرلی تو پھر بھی تق کی طرف رجوع مذكيا ملكه اورزياده نفور بيراموا - باقى ربامشله كلفيركا تواس ميس كوني شك نہیں کہ نے اُن تولوں کی تلفیری ہے جوکہ اسلام قبول کر۔ نے کے بعداور اُسے بهیاننے کے بدر بھی اُسے گانیاں دیتے ہیں اور لوگوں کوسید حی راہ سے روکنے ہی اور معج اسلام برجلے أس كے ساتھ وشمنى كرتے ہيں ۔ المرالشر كففال كرم سے اکثریت است کی ایسی نہیں۔ رہا معامار فنال کا کریم سلمانوں سے جنگ و تال كرد ب بن حقیقت برے كرابھى كى سى نے كسى سے كوئى جنگ تنہيں كى ہے۔ صرف ابنی جان اور مال کی حفاظت کے نشے الوار الطائی ہے۔ وہ بھی اس وقت سجيكه وه خود حراها أي كرك بهارت كفرول بين كفس آئے - البتد بعن سے ہماری جنگ ہوگی وہ بھی عرف جوابی کاروائی کے لئے صبیباکر الترتعالی نے فرما يا ہے۔ جُهَوَّا سَبِيْكَةِ سِيْكَ اللهُ عِنى برائى كابرلربرائى ہے۔ اسى مقدارىي اوراسي طرح بحودين رسول الترصلي الشرعليم وسلم كو گالبال ديني بين رحالا ملانهو

# دین کوپیچان نیا ہے۔ ان سے بھی ہماری جنگ ہے۔ والسلام! بعض سوالات کے جواب

لعفن اوقان شبخ محرب عبدالومات سي بعض سوال بو يھے حباتے تھے جس کا سجواب آب بطری وضاحت سے بیش کرتے تھے۔ بیاں شیخ کا ایک جواب نفل کیا جاتا ب بوكر ايك سوال ك تعلق أب في الفار أب سي لا إله إلم الله ك معنى كے متعلق سوال كيا گيا۔ تواب نے فرما ياكرالله تعالى تم پروهم فرمائے حلكم کے متعلق تم نے سوال کیا ہے برود کلمرے جو کو کفراوراسلام میں فرق ڈالنے والاہے اور سی کلم انقوی ہے اور بی عروہ الوقعی ہے بنی مضبوط رسی سے تفام کر الشركي قربت ماسل ہوتى ہے۔ اور بروہى كلمرسے جس كو حصرت ابراسم علالسلام نے اپنی اولادیں باتی مجبور اتفاتاکہ وہ اِس پر فائم رہیں اس کلمے سے مراد عرف زبان سے اوا کرنانہیں ہے کہ بغیراس کامتنی سمجھے اس کی وسط مگائی جائے كبيركم زبان سي نومن فقين هي كتنف تصيبن كي شعلق التر نعالي فرما تاب كروه کفارسے بھی نیے ہم کے نیلے درجہ میں ہول کے۔ باوجوداس کے کہ وہ نماز برصف تف اور ندکوه مجمی دیتے تھے۔ ہاں تومرادراس کلمرسے بہرے کراسے زبان سے اداکرنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھیا ناجائے اوراس سے والہانہ ہ واور جواس کلمر کو کہنے والے ہیں۔ اُن سے بھی مجست ہو! ورجواس کی مخالفت كرتے ہیں اُن سے بغض ہو اور دشمنی ہو۔ جبیسا كر حضور كى كلام سے واضح سكے پ نے فرمایا کرجس نے خلوص ول سے کا الله الله الله الدامک صدیت میں ہے سجس نے ول سے اس کلمئر کی تصدیق کی اور ایک حدیث میں ہے کرجس نے كاللاكالله كبا اور سوالترك سوايكار عبائي بن أن كے ساتھ كفركيا۔

اسی قسم کی اورکتنی اصادیث ہیں جن سے علوم ہوا کرمراد صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ملکر اخلاص اور عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اکثر لوگ اس شہادت سے جابل ہیں۔ معلوم موناجا بنے کریکلم نفی اور انبات پرسمل ہے۔ السرکے سواتمام علوق سے الدسميت كى نفى ہے -جا ہے وہ محمد على الله عليه وسلم بى كيوں سربوں باكو فى الم اللہ عليہ بالمقرب فرشته ي كيون مز بهو جرمائ كه اولياء اورصالحين مين برجيز تسليم كي جائے پس جب آپ نے برجیز سمجھ لی تواب اس الوہیت میں غور کر و جوکد التر تعالیٰ کے ستے نابت کی گئی ہے ۔اور مخرصلی الشرعلبہ وطم اور مبریل اوران کے علاوہ سب سے اس ک نفی کی گئے ہے۔ کران یں دائی کے دانے جتنی بی کوئی بیزاس یں سے نہیں ہے ایس عبان لوکریسی وہ الوریت ہے جس کوعوام بعادے زمانہ بی سر اور والیت سے تعبيركرنے ہیں-اور إلله كامعنی ولی ہے جس میں كربہ تترہے اور اسى كو توالفقالع يا الشيخ كتية بين - اورعوام اس كوالسير ستبيركرت بين - ان سب ك متعلقان كاخيال ب كرالله تعالى في بعض خواص مخلوق كومنزلرعط كياب اورالله لبند كرنائے كولوگ ان كى طرف رجوع كري اوران سے اميدي بُرلائيں۔ اوران سے استغافر طلب كري - اوران كوالله اوران كوالله المان كدرميان واسطربنائين - بس بالم زمانے كے مشرك جو كچھان كے متعلق كمان ركھتے ہيں كروه واسطراوروسيارين-يد زمان كمشرك جي اسى كو إله اور واسطركت تفي بيركسي انسان كے الداكالله كني سے مراديب كأس نے واسطوں كوئتم كرديا۔ الراباس كى بورى تقيقت معلوم كرناج اشتى بن تو دوطرح سى علوم مولىكتى ب- بيلايه كرآب جان ليس كرانحصنور سلى الشرعليد وسلم نے جن كفار سے جنگ كى ان كوقتل كيا اورأن كے مال كولوٹ سياوران كى عورتوں كو بونلدياں بنائيا۔ وہ الله تعالي كے لئے توجيد داويت كا قرار كرتے تھے وہ يركر بيداكرنار رزق بنيانا، زنده كرنا،

مارنا اور تمام کامول کی ندبیر کرناالشرکے سواکسی اور کا کام نہیں ۔ بہتیزیں اُسی كے لئے مخصوص بیں مبیاكر الترتعالى نے تود ارشاد فرما یا ہے۔ تُلْ مَن يَدُودُ قُكُمْ مِنَ التَمَأَّوُا كُلْ زُضِ اَمُمَن مَّلِكُ التَّمَعَ وَاكْ كَبْصَارُومَن يَّخْرُجُ الْحَيْ ضِنَ الْيَتِ وَيُخْرُجُ الْمِيت مِنَ الْحَيْ وَمَن تَيك بِهِوا كَا هُونَيك قُولُونَ الله ليني الصيغيم على الصلاة والسلام ان سے بوچھو تمہیں زمین واسمان سے رزق کون پنیجانا ہے با تمہارے کا نول اور أنكهول كاكون مالك ب- اوركون بي جونكالناب زنده كومرده سے اوركون ہے ہونکا اتا ہے مردہ کو زندہ سے اور عبدامور کی تدبیر کون کرنا ہے۔ توفیراً کہیں کے کہ الترہی ہے جو برسب امور انجام دبنے والا ہے۔ برمسلر طرااتم اور میمانسا ہے آب نے دیکھولیا کر کفاران تمام جیزوں کی شہادت دیتے ہیں اور اس كا قرار كرتے ہيں۔ اِس كے باوجو دان كا ير عقيده أن كواسلام بين داخل نہيں كزنام اورنه بى أن كے حبان ومال كى حفاظت كا ذرر دارہے۔ اس كے ساتھ ہی ساتھ وہ صدقہ و خیان بھی کرتے تھے اور جے وعمرہ بھی اداکرتے تھے۔ اورعبادت بھی کرتے تھے۔ اور کتنی حرام جیزوں کوالٹر تعالی سے ڈرتے ہوئے الكور دستاني

دوسری بینر دہ ہے جس نے انہیں کا فربنا یا اوران کی جان دمال کوطال کیا۔ اور وہ یہ کر انہوں نے توحیر راد بہت کے ساتھ توحی الوہیت کی تہاد از دی۔ توحید الوہیت کی تہاد انہیں مزدی۔ توحید الوہیت کی تہاد البنی ادری۔ توحید الوہیت بہت کر اللہ کے سواکسی اور سے استخاش یا امیدیں کسی اور سے استخاش یا امیدیں کسی اور سے استخاش یا فریا در طلب کی جائے۔ اس کے سواکسی اور کے نام برند ذبح کیا جائے اور رنہی کو ٹی نذر ونیاز دی جائے جس نے اللہ رکے سواکسی اور سے فریا دلا ہو گیا اور اس طرح جس نے اللہ رکے نام برذ ربح کیا وہ جی کا فرید

اسى طرح جن نے فيران كى ندرونياز مانى ده بھى اسلام سے نكل كيا بہرمال بر وہ بیز ہواس کے لئے مخصوص ہے دو سرے کے نام پر کرنے سے انسان مشرک ہوجاتا ہے۔ آپ کومعلوم ہے کر جن مشرکین سے تعنور نے جنگ کی وہ صالحیین جید کہ ما کر اور حضرت علیٰ علیم السلام اور حضرت عزیر علیانسلام اوران کے علاده دوسرے اولیاء کو یکارتے تھے۔ بس دہ اسیات بر کافر طرب با وجود اس کے کدوہ افزار کرتے تھے کہ اللہ سی خالتی درازق اور مدبرالامورے۔ اگراب نے بہمجھ نیا تو کا الله اکا الله کا معنی بھی تھے بن آگیا۔ اور بریقی معلوم ہوگیا کہ بس كى نے نبى، ولى يا فرشتے كو يكارا اور اُن سے فريا دطلب كى تووہ اسلام سےات ہوگیا۔ بس بہی وہ گفرہے جس برحضور سلی الشرعلیہ وم نے اُن سے قبال کیا۔ ہاں اگر كوئى مشرك برسوال كرے كريم جانتے ہيں كراللہ تعالى ہى خالق، رازق اور مدبرالا مورب مريص محرير صالحبين جونكر الشرك مفريين مين سيبي إس سفيم ال كو بكارتے ميں اور أن كى نذرونياز ديتے ميں اوران سے فريادكرتے ہيں۔اس سے ہم مرون شفاعت طلب کرتے ہیں ورنہم جانتے ہیں کراٹ ہی دربرالاً مورہے اس کوآپ یہ جواب دیں کہ جو دین تم نے اصتیار کیا ہے یہ ابر جہل اور اُس عبیوں كاندىب بى-كنوكر دە الله كو جوار كرغبروں كولكارتے تقے اور مرف شفات كي معد الله الله الله تعالى نع ما بات و وَالْفِينَ الْحُلُهُ وَالْمِنْ وَوَفِيا اُولِيّا وَمَا نَعْبُدُهُ هُمُواكَّ لِيُقَيِّ بُوَيَنَا إِلَى اللَّهِ ذُلَّفَى يَعِنى وه لوك بُوكر التّر يحيسوا ووبرے اولیاء کو پیکارتے ہیں کتے ہیں ہم اُن کی عبادت نہیں کرنے مگریدک وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں - دوسری جگراللہ تعالی نے فرمایا ۔ وَ يَعْبُدُ دُن مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا كَا يَفِنُنُ هُ مُرَكِكَا يَنْفَعُهُمُ وَكَلَّالُونَ اللَّهِ مَا كَامِ شُفْعَا كُونَا عِنْكَاللَّا یعنی یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جونزان کو نفع دے

سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان اور کہتے ہیں۔ کدیدالٹرکے پاس ہادے مفارشی ہیں۔ بہت آب پوری طرح مفور کریں گئے نو معلوم ہوجائے گاکر کفارالٹر تعالیٰ کے لئے توجید ربوبیت کا افراد کرتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ الٹر تعالیٰ خالتی رازق اور مدیرالا مورہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ نبیوں وبوں اور فرشتوں کو بھی بیکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نعداکے یاس سفارشی ہیں۔

آب مانتے ہیں کر گفار میں سے بالخصوص نصاری ان بی ایسے بھی ہیں۔ ہو كررات دن عبادت ميں كذار نے بين اور باسے زاہر بن كر بھي ابتے بين - بو كچھ اُن کے پاس ہوناہے اس میں سے صدر و وجیرات بھی کرتے ہیں۔ وہ لو گول سے الگ ہو کرانے معبدوں میں عبادت میں مشغول رہے ہیں اس کے ماو تود وه كافرين اورالسرك وتمن بر اور تبيشر جمع تن رف والعين- برسب مجهان كأس عقيده كي بنابر يه و كيدكروه والتقيين غيرال كوليانااور غيراللركي نذرونباز دبنا اور حضرت عليلى تدفر بادطلب كرناءاب تواب ير دافنح بوكياكرا سلام كيا جزيدي كى طرف محرسلى الشرعليروسلم نيجين دعوت دی - اور پر بھی معلوم سوگیا کر گننے انسان اس بھنور س سینسے ہوئے یں ۔ حفنور کی مدیث مجی آپ پر دافتح ہوگئی ہوگی حسیس معنور نے فر مایا كرانسلام كى ابنداء غربت سے ہوئى اور آخريں بھى يبغر بيوں ميں معط جائيكا جیساک شروع مین ففامین خدائی تعمیماکر کہنا ہوں کرمیرے بھائیواصل دین کو مضبوطی سے بکر اواول سے کر آخریک اسی برعمل کرو۔ اور اس دین کا بسر لااله الاالشب - اس كے معنی كوسمجھوا ور إس كلمه سے والهار مجست كرواور اس كلمدوالول سے بھی عجمت كادم جعرور أيس بس ايك دوسرے كو بعائى بعالى عجو

چاہے ایک دومرے سے تننے ہی دور کیوں نہوں۔طافور سے کفر والکارکرو۔ اوراً ن سے وشمنی اور لغیش رکھو۔ اور ہجراً ن سے مجبست رکھے اُن سے بھی بغض رکھو۔ اور اگر کوئی شخص بے کہ جیس اُن سے کیاغ من وہ ہوجایں کریں ۔یا یہ کھے کم التُدنعالى في مبين اس كامكلف منهين بناياب توأس في التُدنعالي يركذب اور إفترى باندهائ عقيقت يرب كرائشرتعالى فيأن كوان جيزون كالمكلف بنایا ہے۔ اور اُن برفرض کیاہے کہ وہ ان کے ساتھ کفر کریں اور ان سے بزری كاعلان كرين بيات وه ان كے بھا برس اور اولادين سے بى كيول نهول دخداراً اس کومضبوطی سے بطولوتا کرتم اپنے رب کوایسی حالت بیں ملوکرتم نے اس کے ساخف کسی کو تمریک نه بنایا مو-یاالله تو بمین اسلام برفوت کر اور ممین انتے صالحین بندوں سے الله وے محم الله تعالی کی تناب کی ایک آیت براس مفتمون كونتم كرت يى جى سے آب كو واقع بوجائے گاكر ہمارے نمانے كے شركين كالفران لوكوں سے كہيں زيادہ ہے۔ بن سے مفتول نے جنگ كي تقي ميسا كەللىرىغالى كارشادىپەرۇلاخامتىكى الغَّنتُونى ٱلېمۇمنىل مَن تَلْاعُون إِلَّا إِنِّنَاكُ فَلَمَّا نَجُالُمُ إِلَى الْبَرْاَعُ مَنْتُهُ وَكَانَ أَلَّا نُسَاقٌ كُنُوْرًا لِعِني مِب تمهيں كوئى ككيف يہنيتى ہے سمندروں يں نوجن كوتم يكارتے تھے وہ تم سےدور موجاتے ہیں اور السربی تمہاری بکارٹنتا ہے۔ بھر حبب تمہیں سلامتی کے ساتھ کی پرے اتا ہے توقع اُس کی عبادت سے مندمور لینتے ہوادر انسان بہت ہی کفر کرنے واللهم ـ بين آب نے سن سا کرالٹرنعالی نے کفار کے متعلق کیا ذکر فروا یا ہے ۔ بینی حب ان کو کوئی معیبت بینیتی ہے توانے سادات ومشائع کو چواکر الله دنعالی كوفالص كركے بكارتے بي اورائي سادات ومشائخ سے رہى دعاما نگتے بين اور نہی فریاد کرتے ہیں۔ گر حب معیبت دروموجاتی ہے اور وہ داحت بیں

ہوتے ہیں نو بھراللہ تعالی سے ٹرک کرنا ٹنروع کردیتے ہیں۔ چنا نچر آپ ہا اسے

زمانے کے مشرکین کو دیکھتے ہیں جن ہیں بعض ایسے بھی ہیں جن کواہل علم ہیں سے

ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ ڈبرواجتہا داور عبادت ہیں بھی شغول ہیں تب آن

کو کو ئی تکلیف بہتے ہے تو بھراللہ کے سوا دو سرول سے فریا دکرنا ٹنروع کر

دیتے ہیں۔ جب کا کرشیخ عبرالقادر جیلانی کو لیکار نے ہیں زید بن الخطاب مھٹرت

زبیران سے بھی آگے بڑھ کر انحفظ کر کولیکارنا ٹنروع کردیتے ہیں۔ واللہ اللہ تکھٹے

#### آل سعود

آل سعود اپنے جداعی سعود بن محمد بن مقرن کی طرف نمسوب ہیں ہے کہ قبائل رہید کے ایک تبدید عنزہ سے تعلق دکھتے ہیں۔ ان کا بہلاوطن ہجزیہ ہ عرب کے مشرقی ساصل کی جانب قطیعت کے قریب واقع ہے۔ ان کا دا دا دارا دانع ) تقریبا ، ۵ ۸ ہجری ہیں درعیہ کی طرف اپنے وطن مالوت سے نشقل ہموا۔ درعیہ کی تعمیر انہی کے ماخفول سے ہوئی اور وہی اُس کے رئیس مظہر سے اِس کے بعد درعیہ کی ریاست وار ترمیہ اُن کی اولا دیس منتقل ہوتی دہی۔

#### سعودالاول

سعودالاول وہ بہلاشخص ہے جس نے درجیہ کے علاوہ گردونواح کے دہیات اور علاقوں برابنا تستیط جایا اور ایک مستقل اِ مارت قائم کردی گن دی گن کے بیٹے محکمہ بن سعود کی اُمارت بیں شبخ محمر بن عبدالوہات کا انصال اُن سے بیدا ہوا۔ اور ان دونو شخصتیوں نے مل کر نما ہدکیا کر کناب وسنت کی نشراشا اور ترجید کی تبییغ میں ابنی جانیں قربان کریں۔ یہ صلی اور ترجید کی تبییغ میں ابنی جانیں قربان کریں۔ یہ صلی اور تالبطرایسا مضبوط مہوا کم

السعود كى سلطنت وسيع سے وسيع تر ہونى گئى۔ اور شيخ كى دعوت كے انرات اج مك وہاں زندہ جاوید ہن -

## السعودي ارتخ كين دور

آل سود کی تاریخ بین دوروں میں منقم ہے۔ پہلا دورامیر محربن سعود کی امارت کا ہے جب کریہ شیخ کے ساتھ جہاد فی بیل اللہ کا عہدو پیان کرتے ہیں۔
اور یہ ۱۱۸ ہجری کا ذکر ہے۔ یہ دور عبداللہ بن سعود کے انحری دور کا محتم ہوجانا ہے اور یہ ۱۲ ہجری کا ذکر ہے۔ اس کے بعد محمد علی پاشام صری کا دور اجانا ہے۔ مصری فرجیں سجد بہ قابص ہوجانی ہیں۔
کا دور اجانا ہے۔ مصری فرجیں سجد بہ قابص ہوجانی ہیں۔

### السعود كادوسرا دور

دوسرا دورائی بن عبدالله بن محدین سعود کا ہے جیکہ وہ ۱۲۳۵ ہجری
میں چر دوبارہ سخد بر قابض ہوجاتا ہے اور مصری فوجیں سخد کونمالی کرجاتی ہیں۔
یرسسا فیصل بن ترکی تک جبت ہے جوکہ ۱۲۸۲ ہجری میں حتم ہوتا ہے۔ اور
اس کے بعدابنا فیصل اور الی رشید کا دور شروع ہوتا ہے جو کہ ۱۳۱۸ احدیں
ختم ہوجاتا ہے۔

### ال سعود كانبسرا دور

تیسرا دُور ملک عبدالعزیز کا ہے جوکہ ۱۳۱۹ ہجری سے شروع ہونا ہے اور وہ آج کک قائم ہے۔ سئندہ بیل کر انہی تین دوروں کے تعلق بیان ہوگا۔ قاریُن محس کریں گے کراگرچیشن محد بن عبدالوہا بان ہی موجود نہیں ہیں مگر ہر طبکا نہی کی روح کام کمر رہی ہے۔ جہاد کی غرض وغایت وہی ہے جو پہلے دن سے طے کہ لیگئی تقی -حقیقت ہیں یہ جہاد فی سبیل الشرکے بین دور ہیں۔ حب ہیں آب سودی مجاہری کے کارناموں سے روشناس ہول گے اور اُن کی دینی رُوح کا اندازہ ہوگا۔

## وي المرين سود والماسي الموالية بحري

محكد بن سعود ٩ سرا ، بجرى من درعبركى المارت يرفائض بوئ - نجرونويى اِن کی فطرت میں السر کی جانب سے و دیست تھی۔ یہی سبب تھا کروہ ابنی و کیت یں بڑی جن عجری نگاہوں سے دیکے جاتے تھے جب شنے محمد بن عبالوہا۔ عبینے سے ہجرت کرکے در عیر بہنے توامیر مخدبن سعودنے اُن کی دعوت پر لبیک كہا۔ اور لپورے ايمان كے ساتھ اس وعوت كونشر كرنے كا معامرہ كيا۔ با وجود مشکلات اور مصائب کے اپنے دعدے پر قائم رہے۔ نشر دعوت اور توجید عصلانے کے لئے انہوں نے الوارا مطائی حب انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلا علم جہاد بلند کیا جو کر حقیقت میں توجید کے دھمن تھے۔ در عیر والول سے اور أن لوگول سے جوکہ شیخ کی دعوت برایمان ہے آتے شے ادر ابنا ایمان بچانے كے لئے بجرت كركے درعية ارسے تھے ايك بہت بط الشكر تياركيا۔ نشا كروان شيخ كوجى إس ميدان بس جهاد كاموقع الماده على مجامرين كى فوج بس صف آراء بوت علمی اور عملی قو نول کوراوحق میں قربان کیا۔ البر محمد نو دان فوجول کی تیادت کرتے تھے اور مھی کھی اُن کے بیٹے عبدالعزیز اُن کے نائب بن کر فرجوں کی تیادت کرتے تھے۔ کیونکراُن کوانہوں نے ابنا ولی عہدمقر رکر

برایک بیلی کی سی حرکت تقی جس نے عرب اور نجدگی سرز بین کو الا دیا ۔ اکٹر معادک بیں وہ کامیاب ہوتے دہے۔ فتح ونصرت اُن کے قدم چوم رہی تقی – معادک بیں وہ کامیاب ہوتے دہے۔ فتح ونصرت اُن کے قدم چوم رہی تقی – اس حرکمت نے اہل نمر اور فساد کو غفیدناک کر دیا۔ وہ جبی فوت جمع کرنے گئے ایک بہت بڑی فرج ورعیہ کے باہر لاکھٹری گئی اور درعیہ کاچاروں طون سے معاصرہ کر لیا۔ یہ البیاشدید معاصرہ تفاکر سنجد کی سرز مین نے کہی ایسانہ دیا تھا اور رہ سے وافعار شیخ اور اپ کے اعوان جہت وریشانی کی قوت اور دوحانی طافت نے اُن کا ساتھ دیا ۔ الٹر تعالی نے اُن کو دخمن پر فتے ونصرت اور دوجانی طافت نے اُن کا ساتھ دیا ۔ الٹر تعالی نے اُن کو دخمن بر فتح ونصرت اور غیبری اُن کے پیش نظری تعالی نے اُن کو دخمن اور غیبری اُن کے پیش نظری اور توجیہ بری اُن کے پیش نظری سے اور جی میں تاہ دوجیہ بری اُن کے پیش نظری سے اور جی میں او

شیخ کی دعوت می کے نین بڑے دشمن

سرزین بخدکے امرابیں سے بین نخص ایسے تھے جو کر نینے کی دعوت کے بہت بطرے و شیخ برایمان لے آیا اور بہت بطرے و شیخ برایمان لے آیا اور دعوت بی میں بہت بطرے و شیخ برایمان لے آیا اور دعوت بی اب کا ساتھی بنا۔ شیخ سے دعوت می جیلانے کے لئے عہدو بیان کیا اور منا لفین دعوت سے بقیہ زندگی بر سربر پکار رہا اور جان اِسی داہ میں فربان کی دی۔

ر روی ۔ دوسرادشمن عثمان بن ممر تصاب کو عید پنیا کا امیر تھا۔ پہلے تودعوت پر لہیک کہا اور بعد میں شیخ کو مجبوڑ دیا اور اُسے اپنے ملک سے باہر نکال دیا مفقل قِمتہ پہلے گذر دیکا ہے۔ اِس کے بعد حبب اُسے شیخ کی دعوت بروان طربطتے نظرائی توکوٹ ش کی کرشیخ کو بھر دوبارہ عیبنہ واپس ہے ائے بجب شیخ نے نظرائی توکوٹ ش کی کرشیخ کو بھر دوبارہ عیبنہ واپس ہے ائے بجب شیخ نے

والبي سے انكاركر ديا توأس نے شيخ كى نصرت اور مددكا اعلان كر ديا۔ شيخ كى طاعت بس شامل بوكر امير هي سعود سي هي دفا داري كامغابره كيا- إس کے محصر معد معربوش آیا اور معاہدہ کو توٹو کر شیخ کا دشمن من کیا۔ اُس کی ابنی وعیت بس سے مشیخ کے بعن حوار بوں نے اُسے قتل کردیا۔ تيسرادهمن دهام بن دواس تفاجوكررياض كالمير تفاروه اول سے ك كرانونك شيخ كى دعوت كا برترين وتمن دما - يبي وجرب كرم مقام بروه السعوداور توحيد يرستول كي تشكرول كي سامنے بر سربيكار رہا۔ ديع مدى سے بھى زيا دہ حِصتہ وہ جنگ وجدال ہي ببتلاد ہا۔ اکثر معركول ہيں شكستِ فاش المطائى اور يعض مفامات بر فتح بهى ماصل كى-أس نے اپنے كردونواح كے أمر أسے اتحاد بيداكيا۔ اور انہيں نسخ كي مخالفت برآما ده کیا۔سب نے ل کرشیخ اوراس کی دعوت کے خلاف دل فعد كرزور لكايا- كر عليدين وال فويد كے قدم دو كمكائے - آخر كاروه مايوس بروا تعب ومشقت نے اسے بور سور کر دالا تفانون اس برطاری تفار نتيجه برسواك رباص جيوز كرمهاك نكلاج نالخير مال هجري بن سعودي اور توحید برست امیرعبدالعزید بن محدکی قیادت سی بغیر ادانی اور جنگ کے شهررياض برقابض بركت

## امير مختربن سعود كى دفات

المیرمحید بن سعود المملاحی بی اس دار فانی سے دار بھاکی طرف رصلت فرماگئے۔ بہروہ بطاع فیلی ہے جس نے بیس سال کی زندگی مسلسل جہا دیگناری دعورت میں کی نشروا شاعب کے لئے ہرمتاع کو قربان کیا ۔ چنانچردرعیہ عینہ ۔ جبیلہ برمبیلا۔ منفوحہ مائیر ۔ نحرج اور ذلفی کے تمام شہرول پرقبطیک پھرسے ان میں توحید کا پنج بویا اور ان مناطق میں اپنی دعوت کے مراکز قائم کئے جن برکہ وہ پوری طرح اینا تسلط اور قبضہ جماجیکا تھا۔ سعودی حکومت کا پہ بہلا مئوسس ہے جس نے اپنے بعد ہیں آنے والے خلفاء کے لئے دائشہ بہ بہلا مئوسس ہے جس نے اپنے بعد ہیں آنے والے خلفاء کے لئے دائشہ سہوار کیا۔

# عبدالعزين محكرين تعود المالية بمراال الجرى

المیرمخترب سعود کی وفات کے بعدان کا بیٹا عبدالعزیز بن مخترب سعود رہ المارت پر عبوہ فروز مئوارا نیے باب کے نقش قدم پر عبدنا شر دع کیا۔ اور بنسخ کے معاہدے کا پوری طرح سے پابندرہا جہا دفی سبیل الله واوراسلامی دعوت کی نشہ واشا عنت اس کا فرض اولیس رہا۔ اصلاحی بروگراموں ہیں بیش بیش درجے یہت ہی سنقل مزاج ۔ عادل اور دین ہیں بختہ کار تفاد اس کے مبارک عبد میں سعودی حکومت کی جو بی اور بھی زیا دہ مفتر وطہوئیں۔ اور ایک مشتم واج کی امار توں سے بر ہمر بر کیا در ایک مشتم ورجنگیں حسب ذبل ہیں۔

# فتحدياض

دا) ریاض محالید یں فتح کیا گیا۔ حب کراس کا امیر دھام بن دواسر مجبور مہو کر ریاض سے نکل بھاگا تھا۔ عبدالعزنینے امارت سنبھالتے ہی ہے در ہے اتنے زور دار حملے کئے کر ریاض کی بنیا دیں بل گئیں۔ اہل ریاض کے لوا میں نوون ورعب طاری ہوگیا۔ جنا مخبر دھام نوف زدہ ہوکر بھاگ نکلااور جاتے

ہوئے براعلان کیاکہ میں نے سالہاسال ابن سعود سے جنگ کی اوراب میں اُس سے جنگ کرنے سے اکتا گیا ہوں جب اُسے معلوم ہوا کر سعودی نشکر اُس کے قتل کے در ہے ہے مجاک نکلاا وراعلان کیا کر جو میرے ساتھ رہنا جا ہتا ہے وہ میرے ساتھ ا مائے یہ اعلان س کر اُس کی رعایا کے معتماراً دی اُس کے بیجھے نکلے جنوب کی جائب اس كے كرد جمع مونے لكے -آنے كھروں اور مالوں كو جھو دوا - أن بس ا کثر لوگ رنگیستان میں ملاک موئے بھوک اور بیاس اور گرمی کی شدرت نے نہیں تباه كروماكيونكروه عبن كري كي موسم بين وبال سي نكل فقي - اور نكلي سي توق ہراس کی حالت بیں اپنے ساتھ کھے لے بھی نہیں سکے تھے۔ بغیراستعداد کے نکل كوط يرس وئے معبدالعزيز بغيركسي مزاحمت كے شهريس فاتحار شان سيافل ہوئے جیساکہ پہلے بیان ہوجکا ہے۔ اُس وقت سے ہے کہ آج تک دیاض آل سعود کی عکومت کامرکزرہا ہے۔ شہریس داخل ہونے ہی اصلاحات کے لئے فدم برها با-برعان والأفان كافلع فمع كبا- عالص توحيدكي وعوت دي اور لرک سے دوکا مسجدوں بیں شیخ کی کنا بوں اور رسالوں کی تعلیم ہونے مگی۔ قران وسنت کے درس قائم ہوئے - دہاں کے لوگوں نے وعوات حق کو تبول کیا ور اُن کے دل توجید واخلاص سے معمور ہوگئے۔ ریا من کی سرزمین ساج بھی اسلامی تعلیم سے معمور اور کتاب وسندن کی درس ندریس کا ایک عظم الشان مركزے استعمروں اور سراروں طالبان حق بهال كے مرادس اور بونیورسٹیوں بی توسیروسنت کی خالف تعلیم حاصل کرنے کے لئے جمع ہیں۔ شہر اسلام کا ایک مظہرے عظیم معنول میں اس کو ایک اسلامی بنتی کہنا جا بوكر برقع كے تروفسادسے باك ہے اور علم كالك كروارہ ہے۔ تم نے نود مشابره كبالجبكروبال كاسلامي يونيورطي مير

سارہے بازار بنر اور ایسامعلوم ہوناتھا کہ سارا شہر مجدول میں سمط گیا ہے۔
مشرق وسطی کا دورہ بھی کیا گر حوبات مجدس اسلامی روایات تائم کئے ہوئے
ہے کہیں نظرنہ آئی۔ پولیس کے سباہی ہوگوں کونماز کی دعوت دینے میں مقرت
سوں برکہاں مل سکتا ہے۔ الشرسے دعاہے کہ وہ کسی مردعجا بدکو بیدا کرے ہو
کم از کم تمام اسلامی حمالک میں بدرنگ پیدا کر دے آمین تم آمین۔

(٢) فتح قصيم والمانجري

المیرعبدالعزیز کوجب الٹرتعالی نے دیاض کی فتح نصیب فرمائی توروال
اس کی اصلاح ہیں صرف کردئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے عباہدین کے فشکر
کوشالی جانب حرکت دی۔ آپ کا ادادہ قصیح کا تقام جو کہ بہت بڑا ڈرخیز علاقہ تھا
آپ نے بڑی کا میابی سے بریدہ کو فتح کیا جو کہ قسم کے بہت بڑے شہروائی سے مقالیس کے بعد آپ کا قصیم کے علاقہ پر پورا تسلط بہوئیا۔ نتج حاصل کو تے

ہی توجیبہ وسنت کی نشرواشا عمت کے لئے ندم بڑھایا اور لور سے منطقہ ہی
قرآن وسنت کی تعلیم جاری کردی۔ اور اس طرح سے فتح ر توحید کی آبیادی
کی راسی وجوت کا نیٹ جو ہے کہ وہ تمام کے تمام عبد العزیز کے فئی میں شائل
کی راسی وجوت کا نیٹ جو ہے کہ وہ تمام کے تمام عبد العزیز کے فئی میں شائل
موگئے۔ اور آج بھی بریدہ کا علاقہ توحید کا مرکز ہے۔ اس علاقے کی تمام بستیال علاقہ کی بستیاں علاقہ سے جس میں کسی قسم کا کوئی فسا داور خوانات موجود نہیں۔ اسلامی تبلیم آج
سے جس میں کسی قسم کا کوئی فسا داور خوانات موجود نہیں۔ اسلامی تبلیم آج

رس ا اقتح اسماع ۱۲۰۸ ہجری میں دعوت حقہ کے نشکروں نے احسانی کی اور اسے فتح کرلیا۔ بنی خالد کے ہاتھوں سے احماً کی امارت بھی گئی اور آل سعود نے اُس بر اپنا پورانسلط جمالیا۔ وین ٹن کی نشروانساعت میں کوشش ہونے لگی اور بہی اُن کا اصلی مقصد مقا۔ الله تعالی کا فضل و کرم ایسا ہُواکہ حجا ہدین کے نشکروں نے تمام ملک کو بھی اسلامی تعلیم سے مالامال کر دیا۔

رس عراق برجمله

احساء کے فتح ہوئے کے بعد حب وہاں دعوت می تصلنے لگی اس بیٹمانی انزاك بهت برافر وخذ موف جها بخروه سعود يول كے خلاف معطك الطف سلمان بإشاترى جوكه بغدادكا والى تفاأس نے ايك بهت برا الشكرتيار كر كے ساس یں اصلوی طون دوانرکیا تاکد احما کوسعود اول کے قبصنے نکالاجائے اور نجدين أن كى دعوت كافاتم كيا عبائ - اس فشكركو د مكيم كربعض قبا بل جواهبي مك شیخ کی دیوت کے شخالف تھے ان میں ننر کی ہوگئے۔ بنوخالد، مطبر-انطفیر، اہل بعره اورزبروالےسب اس تشکر میں شامل تھے فوج کی قیادت علی تخدا اور توینی سعدون کے سپردیمی دانہوں نے آنے ہی احسا کے شہروں کا محاصرہ كرليا اور فتح كرنے كى كوشش كرنے لگے۔ أن كوبهت زير دست مقابل كرنا برا حب محاصره كئے مدت كذركنى توتركى كشكر مجبور مهو كروالس والع بالعزيز نے اپنے بیٹے سود بن عبدالعزیز کی قیادت میں ایک فوج جمع کر رکھی تھی۔ موقع باتے ہی سعودبن عبدالعزیران برلوط بیے عبے مسان كرینگ ہوئی۔ ترکی فوج سیلے اکت کی تھی اور اُن کے پاؤں طویل محاصرہ سے اکھ میکے تھے۔ تاج ادر حصر کے دومشہور حملے ان کی کمر تور چکے تھے سعود بن عبدالعزیز كوأن بربهت بري كاميابي بوئي كلي بوئي اوركست نورده فوج عراق واليس

لوفی سودلوں کے لئے یہ ایک بہت بڑا موقع تھا انہوں نے سالا ہے ہی کو سود میں میں عبدالعزیز کی قیادت ہیں مجاہدین کا ایک بہت بڑا اشکر تیار کیا اور عراق پر عملہ کو دیا عراق کے جنوبی علاق میں مجاہدین کی فرجیس داخل ہوئیں۔ زربیر بھرہ اور کمر بلا کو تھے کیا اور کر بلا میں صفنرت حمید ہے گئے کیا اور کر بلا میں صفنرت حمید ہے گئے کیا اور کر بلا میں صفنرت کیا۔

یہ ایک بہت بڑا شرک کا الزائد انتہا جہاں الشرکو چھوٹر کر صفرت میں کو بکا داخیا تھا ۔ میشار سے اور اس کے نام کی ندر نیا زیجو مھائی جاتی تھی۔ اس اؤے کو نوج کہا۔ بیشار مالی غیرت مجاہدین کی علومت بڑھ درہ کے باتھ دگا۔ وہاں سے بخف کا دخ کیا۔ جب مجاہدین کی فرجیس بخف کا دخ کیا۔ جب مجاہدین کی فرجیس بخف کا دخ کیا۔ جب مجاہدین کی فرجیس بخف کی طوف بڑھ درہی تھیں جہاں کر مصفرت عثی کا مشہد ہے۔ تو ہم بت فرجیس بڑے سیلاب نے اُن کا داستہ دوک دیا۔ اور دہ اگے نہ ٹرھ سکے۔ اُن کو دہاں سے دائیں توسطی آخر وہاں سے دائیں توسطی آخر۔

# الثراب حجاز كيخلاف جنگ

سے عام مسلمان اور صابی اصل بات سے اشنا ہو جائیں گے۔ اِس طرح سے اِن کی ذاتی اغراض کا خوری ہوتا تھا۔ تمریعت غالب نے اسی بات پراکتفا نہ کیا ملکہ تاوالہ لے کرنجد لیوں سے کہ کہیں سجد لیوں کے دیئے تیاد ہوگیا۔ اِس ڈرسے کہ کہیں سجد لیوں کی دعوت عباز ہیں جمی نہیں جائے۔

ننرلین عالکافقی م بربالاورکست بینانچدایک بهت بالانشکرتیار کر کے هنالہ بجری مین فقیم کی طرف رواز کیا گربهت بڑی طرح فشکست کھا تی اور منزمیت خوردہ ہوکروابس لوٹے۔

دوباره مالدورشكست

دوسری دفعہ بھر تا اللہ ہجری ہیں سکرتیارکیا اور عجازی حدود کے قریب نجدی قریٰ بر حملہ اور ہوئے ۔ ربین ترب اور خور بر جملہ کیا مگر خور سے مقام بڑگست فاش کھاکہ واپس لوٹے اور نجد یوں کے ساتھ معا ہدہ کرنے کے لئے مجبور ہوگئے

تجديول سے معاہدہ اورغداری ورفتے جاز

نجد بوں کو ج کی اجازت دی گئی ۔ یہ معاہرہ طالا رہجری میں کیا گیا۔ دوہری دفد بچر ٹرریف غالب نے عہد کو توڑ دیا اور نجدی حجاج کو جے سے منع کر دیا گیا۔ یہی سبب بنا کر سعود بن عبرالعز بینے حجاز کو فتح کر لیا۔

ولىعهدىتقررى

المال المجرى من شيخ محمد بن عبد الوباب نے تمام اہل نجداور دیگر دارا والوں

کو حکم صادر فرمایا کہ وہ امیر سعود بن عبد العزیز کو ولی عہد کے عہدہ کے لئے انتخاب
کریں اور ولا بہت عہد کی بعیت اُس کے ہاتھ بر کریں ۔ تہام بوگوں نے سعو دبن
عبد العزیز کے ہاتھ بعیت کی اور اقرار کیا کہ باب کے بعد اُمارت کا مستحق بہی ہوگا۔
اس اعتبار سے سعود بن عبد العزیز اکر سعود بیں سے بہلا ولی عہد ہے جس کے ہاتھ ہے۔
رسمی طور پر ببعیت کی گئی۔ بہنے کی نظر انتخاب اور سیاسی شعور کی ایک عدیم المثال
رائے بھی جس نے بعد بین ابن کیا کر سعود بن عبد العزیز ہی اِس کا اہل تھا اور وہی اِس کے لائن اور فابل تھا اور

## الميرعبرالعزيزكي وفات

ربع الخالی بن کسی دن صیمی بین اور کوئی دن اسمایی رکبی عراق بین داخل بوت بین اور کمی داخل بوت بین اور کمی دادی دو مرایی گویا که وه ایک بادل ہے جوابی اندر ابر بارا اس اور سموم کے نیز انے سموئے ہوئے ہے۔ وہ موحدین کے لئے ابر بارا اس مقا اور توسید کے وشمنوں کے لئے سموم مقار بے شمار بال غنیمت درعیہ میں الما بی کرمر دوعودیت میں برابر تقیم می ناتھا۔ درعیہ سے بڑھ کر سا دے عرب میں کوئی شمہر اتناغنی مزینا جات اور شہر مقاران کشفی الله کیفی کرکھ کے درعیہ بوتا ہو این دو شہر مقاران کشفی الله کیفی کرکھ کے درجیہ بوتا ہو اور کی تعرب الله کی درجیہ بوتا ہو اور کی میں الله کے درجیہ بوتا ہو کہ درجیہ بوتا ہو کہ درجیہ کے درجیہ کے درجیہ کا درجیہ کے درجیہ کے درجیہ والوں کے درجیہ کے درجیہ والوں کے درجیہ کھول دیا ہو تھے۔

### المرسودي عيرالعزيز

عبدالعزین محد بن سودی شهادت کے بعد اللہ بہا کہ ہم ذکر ہو بیا سعود بن عبداله بر بر منصری امارت پر عبوہ فروز ہو اجیسا کہ ہم ذکر ہو سیائے ہے اندر امادت سنجھانے کی پدری صلاحتین رکھتا تھا۔ پہنے باب کی زندگی بیں ہی عبا ہرین کے شکروں کی قیادت کر ماتھا۔ اِس کے ساتھ بہی ساتھ ہم ہمت زبر وست عالم تھا۔ توصید ، تفییر صدیت اوز ماریخ ۔ کے جملا فول میں مہارت تامر مقی ۔ ورحیہ میں ابندا ہی سے شیخ محرین اوز ماریخ ۔ کے جملا ساخی اور صدقات و خیرات کے اواکر نے میں سید ان کا شہار ہوتا تھا۔ بہمت بڑا سخی اور صدقات و خیرات کے اواکر نے میں سید ان کا میں بیت بیش بیش تھا۔ اِن تمام اوصاف کے ہوتے ہوئے امن بحال د کھنے کے سلسلہ میں بہت شد دیر مقار جرائم کی تمام فرم داری ہو کی جرائے ہو کے اور میں ایک میں ہوتے ہوئے امن بحال د کھنے ہوتے تھے مختلف فیا کی سیسلہ میں بہت شد دیر مقار جرائم کی تمام فرم داری ہو کی جرائی کے دونما ہوتے تھے مختلف فیا کی ۔ کے شیون کی برط التا تھا۔ علاقہ مطیر کے بیش فین فیا کی ۔ کے شیون کی برط التا تھا۔ علاقہ مطیر کے بیش فین فیا کی ۔ کے شیون کی برط التا تھا۔ علاقہ مطیر کے بیش فین فیا کی ۔ کے شیون کی برط التا تھا۔ علاقہ مطیر کے بیش فین فیا کی ۔ کے شیون کی برط التا تھا۔ علاقہ مطیر کے بیش فین فیا کی ۔ کے شیون کی برط التا تھا۔ علاقہ مطیر کے بیش فیت کی کھنا میں نے کی میں میں برک کی میں میں برط التا تھا۔ علاقہ مطیر کے بیش فین فیا کی کھنا کی کھنا کی میں ایک کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کی کہنا کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کی کھنا کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کی کھنا کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کی کھنا کے بیش کی کھنا کے بیش کی کھنا کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی کھنا کے بیش کے ب

جیل میں قبل کی حب کہ وہ مطیر کے بڑے دوگوں کی غلط قیم کی مقارش ہے کر انے تقے جو کہ بڑے بڑے بڑائم کے نزکیب تنے۔ اِس طرح اُن کی شوکت کوختم کر دیا۔ خالص توحید اور دین اِسلام کی شوکت اُن کے دلول میں بیدا کی

### الميسعود كي عهد سرجنلي كارنام

رفتح حیاز سیمان باشا وائی عراق کی طرف سے تمریف غالب می شیخ کی دعوت اورآل سودكابرترين دسمن تفاس كى انتها فى كوشش تقى كركسى طرح تجدير قبصنه جها كرشيخ كى دعون كاقلع قمع كرديا عبائے مكروہ ابني منصولوں مين كامياب دبوسكا شراهي غالب اورآل سعود كي تعلقات أيس من ب زیادہ مروط علے تھے میں کرسے گذر دیکا ہے کہ اس حداور عداوت کی دہے شرلین غالب نے تجدلوں کا مج بندکر دیا تھا۔ اِسی بنا برسو داول نے مجاد بلندكي كرأن كوفريفئه ع سي منع كيا كيا ب- إسطرح انهين اسلام كايك بہت باے رکن سے دو کا گیا ہے۔ ایسی صورت یں جہاد اُن برواحب تھا۔ بنانج البرسود بن عبدالعزيزف اس فتح وكامراني كي نش عباندين كا ايك بہت بڑانشکر تیارکیا اور عباز مقدس کے فتح کی تیاری کی۔ برواقوام عرائد بز كاندى بنى ى دونما براتفاجكر وه قيادت سطے كے سروكركے تود مرهالي کی در سے عبا دست میں مشغول ہو چکے تھے۔ اور بدان کی زندگی کے آنوی

امیرسودنے عجابرین کی فرجیں سیل کے مقام برلاڈ الیں یہ مقام نجد والوں کی میقات ہے اور طا گفت کے بالک فریب سے پہاڑوں کے رمیان ایک رتبلی وادی ہے کہ میماں سے کوئی بیس جالیس میل کے فاصلے برہے۔

# أير ودكاليم إناك نام خط!

کر فتے کرنے کے بعدا برسعود نے سلطان کیم الثالث کو ایک خطاکھماجی
کامفنمون صب فیل نفا ۔ برخط سعود سے سیم کی طرف مکھا گیا ہے۔ بیں محرم کی چار
"ارزخ کو فاسخانہ شارسے کر مکر مر داخل ہوا ہوں ۔ اہل مکر کی جان ومال کی حفاظت،
کا اعلان کر سیکا ہوں ۔ اُن مختلف قبول کو گرا جبکا ہوں جو کر بہت پرستی کی ایک یا دفقی ۔
تمام کیکس مکہ والوں سے معاف کر دئے ہیں۔ ہاں وہ صروری ٹیکس جس کی اسلام
اجازیت وبنا ہے دہ باقی رہنے دئیے ہیں۔ اُسی فاضی کوام پرمقرد کیا ہے جس کواپ
اجازیت وبنا ہے دہ باقی رہنے دئیے ہیں۔ اُسی فاضی کوام پرمقرد کیا ہے جس کواپ
والی دمنتی اور دانی قامرہ کو روک دیں کہ اُن دہ سے میں کی مفدس مرزمین میں محمل در

لایاجائے اور اُس کے ساتھ حوق صول باج بھیجے جاتے تھے اُن کوروک دیاجائے رہائے اور اُس کے ساتھ حوق مول باج بھیجے جاتے تھے اُن کوروک دیاجائے رہائے مامور ٹرلیست اسلامیراور دین کے خلاف ہیں۔

# شرلف غالب كاكر دوبارة قيضه

امیرسود کے وابس لوٹ آنے کے بعد شریف عائب نے عدہ سے دوبارہ اپنی فوج کونر تیب دی اور کر برجملر اور سموا سعودی فوج بیونکر بہت کم تھی۔ اُس سنے وہ اِن برغالب آیا اور دوبارہ کمربر فیصنہ جمالیا۔

سعود لول كاكربر دوباره تبصنه اورمدن عجازكي فتوحات

امیر سعود بچر دوبارہ کر لوٹا اور کر کو ٹر بھٹ غالب سے والیں لیا بھر اُسی کو
ابنی طرف سے امیر مقرر کر دیا بھرائس نے امیر سعود سے عہد کیا کہ وہ شخ کی دیون
کے مطاباتی اِسکام نافذکرے گا اور کتاب و سنست کی تعلیم و تیروز کے ہوگی ۔ اس کے
بعد مجاہدین کا افسکر بزیز میں وافل ہوتے تھے اسلامی تبلیم کی نشر واش عت بی معرف
مقام دیا ۔ جس شہریں بھی وافل ہوتے تھے اسلامی تبلیم کی نشر واش عت بی معرف
ہوجاتے تھے۔ عربر اور مین سے ہوتے ہوئے بوراتہ المرا نے فیصنہ میں کر لیا۔
اس دوران میں بڑے بڑے قبائل نے ہو کہ بڑے جنگو بھی تھے امیر سعو دیے
ہوتوں کرکے بیعت کی اور نجران کے عربول نے آب کا استقبال کیا اور آب کی دعو ت
اجبکا تھا ایوں کر کے بیعت کی بدوہ وقت ہے جبکہ بورا جاز سعو دلوں کی صومت میں
اجبکا تھا ایوں کر کے بیعت کی بدوہ وقت ہے جبکہ بورا جاز سعو دلوں کی صومت میں
اجبکا تھا ایوب جازی حکومت عثما نیوں کے ہاتھ سے نکل کر سعو دلوں کے قبصنہ
میں اگئی تھی۔ اور یہ سنسانہ ترایا مقد سے نکل کر سعو دلوں کے قبصنہ
میں اگئی تھی۔ اور یہ سنسانہ ترایا مقد سے نکل کر سعو دلوں کے قبصنہ
میں اگئی تھی۔ اور یہ سنسانہ ترایا مقد سے نکل کر سعو دلوں کے قبصنہ
میں اگئی تھی۔ اور یہ سنسانہ ترایا مقد سے نکل کر سعود لوں کے قبصنہ
میں اگئی تھی۔ اور یہ سنسانہ ترایا مقد سے نکال کر سعود لوں کے قبصنہ
میں اگئی تھی۔ اور یہ سنسانہ ترایا مقد سے نکا کو تا کہ باتی رہا۔

## جنوبي اورشالي قبائل كادعوت فبول كزا

ہماں سے امیر سعود نے بھر علم جہاد مبند کیا اور شمال سے جنوب کی جانب دئ کہا نجد کے جنوب کی جانب دئ اللہ تھے امیر سعود نے آن کو اپنی دعوت کے سیا نجد کے جنوب کی جانب جننے بھی جنگ ہو تبائل تھے امیر سعود نے آن کو اپنی دعوت کے ساتھ کی اطاعت میں داخل ہوگئے ہیں کے علاقوں میں سے ذہید ، حدیدہ اور بہت الفقیہ آب کے قبصر میں آئے۔ نجد کے شمالی جانب مین سے ذہید ، حدیدہ اور بہت الفقیہ آب کے ادھر با دیئہ شمام سے ہے کر بہزاً اور ہون مک دینے ادھر با دیئہ شمام سے ہے کر بہزاً اور ہون مک دینے کے ۔ بہال سعود کا بہلا دور ہے جس میں مملک سے سعودی کو آئنی کمبی بچوٹ ی وسعیت ملی ۔

### عثمانيول اورسعوديول كاليس سي اخلاف اوركاط

عثمانی اٹراکی، روزاول سے ہی سعود اوں کے دشمن تھے وہ اُن کو اور اُن کی دعوت کوئسی نزگسی طرح ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی سٹے انہوں نے کئی بار ابندا و دمشق اور کدسے بطرے بطرے جلے گئے مگر مہریا رانہیں شکست کھانی بڑی اور لیسیا ہوکر والیس نوٹے یحب بورا حجاز سعود ایول کے قبصنہ میں آگیا۔ نشا می اور مصری حجاج کی امرجھی بند ہوگئی نوانقلات کی جلیج اور بھی دیسمع نز ہوگئی۔ اب کے عثما فی حکومت نے نئم کیا جائے ہے جو بین کی جائے ہے گاراستر سموا رہے مربین کی امرجی کی اراستر سموا رہے کیا جائے۔

عثمانی سلطان نے پر بوجھ محرعلی پاشا پر ڈالاکیونکر وہ عثمانی حکومت کی طرف سے مصر کا والی تصاعثمانی سلطان کو اس بات کی مپرواہ رختی کر کونسا فراتی غالب آتا ہے بلکراس کا مقصدر تھا کریہ دونوں قریبی کمزور ہوجائیں۔ کیوکر وہ محمطی سے تعطرہ معموس کردہ تھا کہ اثرات مجبیل رہے ہیں ایسانہ ہو کر برخود مختا رہو کر مبطحہ جائے۔ اُدھروہ سعود لوں کی وسعنت کوجھی گولانہیں کرنا تھا۔

# مخترعلى اور سعودلول كرورسيان جنك

اورا مط بزار كاايك جنكي بطاتيار كركي نهر سوزي افي بيط طوسون كي نيادت مي منيوع کی طوف رواند کیا طوسون جوکرسترہ سال کی عمر کا نو توان تھا۔ بڑے بڑے بور بی جزیال كوساتف كرينبوع برخير زن بواربرى اور بحرى فوج كو جح كيا- برفوج بهمت برا بعارى اسلحداني سائقه لائى تقى خيدلدل كواس كى نوبر بوتى انبول نديجي مقابری بوری باری کی اُن بیں سے بھی اُٹھ ہزار مجامدین امر سعود کے بیٹے عبدالله کی تیادت میں صف الا بوئے انہوں نے جیمت کے متوام پر ہو کہ وا دی صغریٰ میں مدینے قریب ایک جگرہے ہجوم کیا اِس مقام پردونوں سکرائیں میں نبروانا ہوئے میں دن عمسان کی اوائی کے بعد معامرین نجد فتح میدن سے بمکنار بوف معربوں كا نشكر شكست فاش كھاكروم وباكرماك نكلا فوف وہراس کا یہ عالم تقاکدوہ اپنا ساراسازوسامان جینک کر بھاگ نگلے۔ انہوں نے البيا يجيها نيمول الاست حرب مشين گنول اور على كے وضيرول كو وليے كا وبسے محفوظ دیا صرف اپنے گھوڑے اور اونرط وہ ساتھ کے جا سکے جس پر كه وه سوار تنصے با بخ سرار مقتول اور زنميوں كووبال جيورا معامدين كى فوج سے مجمى جيدسوادمى شهيد مرف نغدلول اورمجابدين كي جنگول ميں اس كے سوا آج لك كوفى اليي جنگ نہيں جس ميں اتنے ادى كام أتے ہوں۔

معرلیاں کاشکست نوردہ شکرینبوع ہیں جمع ہوا اور وہاں سے نئی مدولہ کی گئی کے کالان میں معربے نئی فوج آ راستہ ہوکرآئی۔ طوسون کی قبادت برگ نہول نے ایس معربے نئی فوج آ راستہ ہوکرآئی۔ طوسون کی قبادت برگ نہول نے اور آس برقابض ہوگئے۔ اسی سال امیر سعود نے مجھٹا یا سا انوال جج کیا اور کعبہ کو سیاہ دلیٹم کا غلاف بہنایا۔ اِس کے بعدامیر سعود نو و کو کی گئیوں کا جب کہ مار کا کھیوں کا جب کہ دوکتے تھے۔ کرکی گئیوں کا جب کو گئی اور برائیوں سے دوکتے تھے۔ حس کو دیکھیا کر ٹر ہوئے ناکہ لوگ میں کو دیکھیا کہ ٹر ہوئی کی دعورت بیش کر دیا ہے آئے آئی وقت مزادی ناکہ لوگ عبرت حاصل کر ہیں۔ اس کے بھی ایم سعود نے بچھے فوج کا مصدر مدینہ منورہ روانہ عبرت حاصل کر ہیں۔ اس کے بھی ایم سعود نے بچھے فوج کا مصدر مدینہ منورہ روانہ کیا کہ وہاں نے دیا ہیں نورٹ کے نام کی جائے۔ مجاہدین کے نشکرنے کا فی اصلاح کی جائے۔ مجاہدین کے نشکرنے کا فی اصلاح کی جائے۔

### طوسول كالمرمند يرهملم

طوسون نے ہمب مریز بر ہمل کیا توسب سے بہلے دیا کا عاصرہ کر لیا
اُس وقت سات ہزاد بخدی مریز ہیں تخفے بہت بڑا شدید محاصرہ تھا قلعہ بہد
اُدب نصیب کردی جاروں طرف نا لیاں کھید کر بارو دسے بھر دیں مربنے
والوں کا با فی کاسط دیا گیا۔ مریز والوں بر شختیف امراض نے حمل کیا۔ اس حاصرہ
کو دیکھ کر مدینہ والے نجد لیوں کے مخالف ہو گئے۔ اڑھا کی ماہ مسلسل محاصرہ
دیا۔ بخدی دوم صیب بتوں میں گرفتار تھے ایک طرف مصری فوج دو مری طرف
اہل مدینہ بہر حال جار ہزاد آدمی ان میں سے موت کا شکار ہوئے۔ اِس کے بعد محری
فوج وروازے تو کو کر مدینہ میں واصل ہوگئی۔
جب طوسوں نے مدینہ میں اطمینان حاصل کیا تو تنہ لھن غالب کو موقع ملا

وہ دل سے ستو دیوں کا مخالف نخاصرف وقتی طور بہان سے مصالحت کی تھی۔ اُس
نے طوسوں کو مکر اُنے کی دعوت دی اسی دوران بیں اُس نے حبوہ برجھی قبضہ کر لیا
اور شریف غالب نے مکر اُن کے سپر و کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے طاکف کارخ کیا
اور اُس برجھی قابض ہوگیا۔ وہ اُگے بڑھا سعو داوں نے اُسے تر بہنا ور قنفزہ کے
مظام برشکست دی اور اُن کو اُگے بڑھنے سے روک دیا۔ اِس دوران میں مصر لویں
کی اضحہ بزار فوج ملاک ہو کی تھی۔ طوسوں نے دو بارہ اپنے والدسے مرد طلسب کی
تاکہ جنگ کوجاری رکھ سکے ۔

# محتمظى يإشاكي مكرمين أمدا ورشرليت غالب كانتروج

جیٹے کے پیغام پر عظم علی نے ایک نشکر تیا رکیا اور توداپنی قیادت بیں ہے کہ ایک نشکر تیا رکیا اور اس کی اور اس کی سیاس نفیان شکارے کو میں فرار باتے ہی نمر لون کو اس کے سیاسی مور توڑ کی بنا پر اُسے مزادی اُسے شاہی فران کے مطابق کیڑ لیا گیا اُس کی تمام اولاد پر بھی قابو یا لیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے مصر روانہ کر دیا۔ تمر لون نالب کے اولاد پر بھی قابو یا لیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے مصر روانہ کر دیا۔ تمر لون نالب کے سوا می کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا اور اُس کی جگراس کے موم کو با ہر نظال دیا ہو کا کو بار کی کو بار کی کو بار کر دیا ہو کا کا کو بار کو بار کی کو بار کو بار کو بار کو بار کو بار کی کو بار کو ب

## الميرسودكي دفات

محرّعلی باشاسعود بول کے ساتھ جنگ کی آبریوں میں مصروف تھا۔ کہ اس دوران میں مجادی الاول موسی ہے۔ کو در عبر میں امبر سعود کی دفات ہوئی ۔ اُس وقت اُن کی عمر ۱۸ سال کو پہنچے بیکی تھی۔ اُس کی امارت کا دور تقریبا گیاد سال بنتا ہے۔ اُس کی امارت کا دور تقریبا گیاد سال بنتا ہے۔ سے دل عہد مقرر موئے تھے اُن کی مجالم نے اس اعذبار سے تقریباً ستائیس سال انہوں نے جہاد فی سبیل التّ رسی گذارہے۔

المرسعود كونا كول تصوصيات كے مالك تقے اُن كوسعود كير كے لقب سے یادکیا جاتا تھا۔ بہت ہی متواضع برہزگار علیم اوربرد بارتھے اِس کے علاوہ سیاست میں بہت بوا ورک ماصل تھا۔ کمال درم کے ذہبین اور ذکی تھے۔ اُن کی شخصیت امارت اور سیاست مک ہی محدود نہیں تھی ملکمالم کے ساخدان كوبهت طراشغف خفاء علماً اور طلباً سے والہاں محبت كرتے تخفے۔ ہمیشران کے شاہی علی میں ملا دہت قران مجید اور درس و ندریس کی میں مقالم ہونی تقیس بعض اوقات وہ تو درس وندرس کے فرائص کومرا انجام دتے تھے را ے بڑے علماؤن كانفسراور فقركا ورس كر مشمداور حيران دوجاتے تھے۔ باو سود اسفے مشائل کے وہ درس کی عجائس میں ماصر ہونے تقے طِلباً كى مكرانى بھى نود كرتے تھے دہين اور مخننى طلب كو كران قدر وظ كھتے نوانقے تھے۔ جنگی فنون میں کمال درجہ کی مہارت تھی سندیت رسول کے مطابق اُلکؤی خُدُ عَدُّ بِرَمْل بِيراض حرب وه مجمى شمال جانب جملے كا اداده كرتے تھے تو اظهاديه كرك تصفحك ووجنوب كى طرف مباف والعبين اور الرغرب كا اداده مؤنا تودكوں سے شرق كى طوف مانے كا اظہار كرتے تھے بالكل إسى طرح سے فنور علبرالصادة والسلام كابجي وستورتها يحبب احسأ برنشكركشي كي توران ك وقت چاروں طون سے شہر کو گھیرلیا اپنے سپامیوں سے کہاکہورج نگلتے ہی ہرایک عص ابنے پاس آگ جا نے اور بندوق کا ایک ایک فاٹرکھے ۔"ماکہ

یک انون مجب لوگ اس منظ کو دیمیس کے توگھبراجائیں گے یچن انوپجا ہین نے سورج نطاق ہی آگ روش کر دی اور بندوقوں سے گولیاں برسنے لکیں بچاروں طرف دھواں جیما گیا۔ گولیوں کی اواز سے زین ہل گئی کتنی حاملہ تورتوں کے جمل گرم گئے شہروالے گھبراگئے اور بڑی آسانی سے احسا کو فتح کر لیا گیا۔ آنحف تورنے بھی نیمبر کے دفتہ بھجالیے ہی کہنا سورج نطاق ہی انہیں او بوجا مشا۔

### المبرعبرالترين سعود

موالات کے بعدا ماریت کی بعیت اُن کے ماتھ برکی گئی۔ بدوہ وَفَن مُفاجِب کر کی وفات کے بعدا ماریت کی بعیت اُن کے ماتھ برکی گئی۔ بدوہ وَفَن مُفاجِب کر محرد علی اور سعودی آئیس ہی بر سربر کیار تفقے اور سعر کرٹوب گرم مُفا۔ امبر عبداللہ عکمت و دانائی اور سیاست بی ابنے باب کاہم برد مُفا۔ اِس کے زمام مملکت کو بچ دی طرح سنبھال دسکا۔ اور دہی اُن خطارت بیر قالبہ اِسکا ہو اُس کے سامنے دربیش تفقے۔

### محمر على بإشاسيحتك

سلالی میں طائف کے قریب بسل کے مقام برسودی شکر سکمالیا معمد علی کومو قع طا بسل کے بعد میں نبودی شکر مان نوات معمد علی کوموقع طا بسل کے بعد میں نبود کر اور زئر بر برجھی نبونکر وہ جا ساتھا کراس کے خلاف کے محمد علی معمر والیں لوطنے کے لئے مجبود بھوا ۔ کیونکر وہ جا ستاتھا کراس کے خلاف مجرم معمر میں معافر قائم ہو دیکا ہے جس سے اُس کوم عرکی امارت سے برطرف کئے جانے والا ہے اُسے کسی طرح سے فروکیا جائے ۔

### طوسون برجخرعي بإشا كالجسار جمله

دوسری طوف مخترعی کا بینجا طوسون نجدید بنگدا ور مضارس بر جمله کیا اور لینے

بسر نکا لئے کی مطائی امیر عبدالشر طوسون کی طرح سے نوجوان مشا بجربات بھی

کا فی نرقے کا میاب نز ہوسکا آخر صلح پر آمادہ بڑا۔ مسلح بول مخمبری کرمصری نجیت

مکل حہا ہیں اور خدی معروں کوج کی اجازت دیں اور داستوں کے اس کی ذر داری

میں اس کے علاوہ ہو کچھ حجرہ نبویہ سے کوٹا گیا ہے والبس کریں ۔ طوسون اپنے لشکر کولے

میں اس کے علاوہ ہو کچھ حجرہ نبویہ سے کوٹا گیا ہے والبس کریں ۔ طوسون اپنے لشکر کولے

میں اس کے علاوہ ہو کچھ حجرہ نبویہ سے کوٹا گیا ہے والبس کریں ۔ طوسون اپنے لشکر کولے

میں اس کے علاوہ ہو کہ اس کے ساتھ ہی اہل خبر کا ایک و ذر بھی مضا ہو منا بھرہ ملے کو اپنے

میں نزیا دستہ کے لئے آگیا تھا۔ آئ کا خیال تھا کہ وہ مدیز میں مل جائے گا۔ مگر وہ آئ نریا دستہ سے بہلے ہی مصر دوانہ ہو حکا نشا۔ وفد مصر بنیجا صلح پر پیورا اتف تی

مہر گیا اور وفد والیس نوسط آیا ۔ طوسون مدیز سے مصر کی طوف دوانہ ہوا ۔ اور

بیمند ماہ میں اسکند رہ بین فوت ہوگیا۔

### تقص عبراور سعوداول بردوبارهمله

مراس تنه می مورد می بات نے معاہرہ ملے تولد دیا اور اپنے بیٹے ابر اسم پاشاکی قیادت میں جارمزاد فوجیوں کا تشکر جرار آلات مرب سے لدا ہو اسودیوں کے نما من روانہ کیا راستر میں سے دومزار آدی اور ملالیا گیا جو کہ فوج کی خدمت مرانجام دینے کی مامور ہوا ۔ مملر قیمہ کی جانب سے کیا گیا وہاں سے نبوع اور مدینہ جنبے وہاں سے مسلمان کو کو جدا سے لئے دوانہ ہوئے نوخ کرنے کے بعدا م کا محاصرہ کرلیا اوراً سے بھی فتح کرلیا عنیزہ اور بیدہ کے فتح کرنے بی بھی بیاب ہوگئے۔ بہت مشکلات کا سامنا کرنا بڑا گروہ اگے بڑھتے گئے۔ درعیر کے بخوب کی جانب نازل ہوئے اس کے بعد سے اللہ علی ورعیر کا محاصرہ کرلیا۔ با بخ ماہ مک محاصرہ قائم رما۔ امیر عبد الشرنے بہا درا نہ طور پر شہر کا دفاع کیا جماصرے کی طوالت اور ابراہیم باشا کی قوت اور گولہ باری نے مجبود کردیا کہ وہ شہر دشمن کے حوالہ کردیں۔

#### درس برقيمنه

محم ساساتھ کو درعیہ کی نسیم کے بعد ابراہیم پاشانے البیرعبدالدکو اُن کے بعد ابراہیم پاشانے البیرعبدالدکو اُن کی گرانی بعض نواص اور حالتیں بر داروں اور غلاموں کے ساتھ مصر دوانہ ہوئے بھیے مرب اور دو ہاں سے مصر دوانہ ہوئے بھیے مرب اور دو ہاں سے مصر دوانہ ہوئے بھی باشا کے سائٹ البیرعبداللہ کو کھڑا کیا گیا۔ محموعلی نے اپنے بیلے ابراہی کے نتعلق سوال کیا کہ کیسا یا یا ہے البیرعبدالعد نے بواب دیا کہ اُس نے اپنے فرائفن کو مرانجا م دیا اور بو کھی الد کو منظور مخفا ہوگیا۔ دیا اور بو کھی الد کو منظور مخفا ہوگیا۔

## الميرعيرالتركى شهادت

امبرعبدالله کو دودن قامره میں رکھاگیا اُس کے بعدانہیں سطان کے پاس عثمانی پائیر تخصف روانہ کیا اور نشر پاس عثمانی پائیر تخصف روانہ کیا گیا ۔ وہاں پہنچ کر اُسے بازار ہیں بھرایا گیا اور نشر کیا گیا اور نشر کیا گیا اِس کے نین دن بعدا اُن کے فنل کا حکم صادر مردا۔ اس طرح وہ معامر فی سبیال لندجان بحق مردا اور جام شہا دن نوش کیا ۔ اِن کیٹر واِنّا اِکبر کراجھوں میں اور خام ہوجانا ہے۔ سعودی مکومت کا بہلا دور فتم ہوجانا ہے۔

اہراہیم پاشا کا سعو د ہوں سے انتقام اورا الرجر کی ازماکش اہراہیم پاشا کا سعو د ہوں سے انتقام اورا الرجیم کی ازماکش امراہیم پاشا نے درعیہ بیں داخل ہونے ہی بڑے بڑے زعما اور علما کو مکی لیس اور انہیں بہت سخت سخت سزائیں دیں یعبف کو ہمکا یاں اور بیط پیاں ڈال کر کھوڑ ول کے پاؤں کے ڈالا گیا اُن برگھوڑ ہے دوڑ ائے گئے اور ہوں کرے اُن کو کی لاگیا۔ بعبن کو تو بوں کے سائے المطے لاکا کر گونے برسائے گئے اُن کا دین کو کی لاگیا۔ بعبن کو تو بوں کے سائے المطے لاکا کر گونے برسائے گئے اُن کا دین دریجیہ دریجیہ کا کی دریا گیا۔ کر اُن کے گوئن دن کے کمڑے نفیا بیں الڈنے لگے یشہر دریجیہ کا سب سے بڑا تا ملی ہوا حمد بن دشد الحنبلی کے نام سے موسوم تھا۔ اُس کو سمر یا زار مارنے بیٹنے کا حکم دیا گیا اور اُس کے سا رہے دائت اُکھاڑ دیئے گئے۔

#### درعيه كيربادي اورخوابي

اس برابراسیم کی آگ گفت لئری مرموثی رملکردر عید کی اینده سے ابنده بجا دی اورکوئی مکان بھی سالم مزرہے دیا۔ گھروں بس آگ لگادی گئی۔ نخلستا نوں کو کاطا گیا۔ اور صلا با گیا۔ آل سعود کے تمام قصور آگ کا شعد بن گئے اور انہیں بوری طرح سے مسمار کر دیا گیا۔ دو مر بے شہروں کو فتح کیا نو آس میں بھی یہی کچھ کیا۔ عارض بنوج ۔ فتم اور قصیم سرب کو تہرو بالا کر دیا۔

ابل توحید کی بربادی کے سامان غیرں کی زبان پر

ایک بہمت بڑے مورخ ہوغارت کابیان ہے کہ مختر علی بلادع بیر کو اپنے ملک کے ساتھ ملانے کا تواہش مندنہیں تفاوہ توصرت نشیخ محرر بن عبد الوہاب کی دعوت کو ختم کرنا جا بتا تھا ہم مکومت سعود یوں سے جھینینا جا ہتا تھا ہم کہ

شیخی دعوت پر قائم تھے اور بلاد عرب کی تطہر کرنا چا ہے تھے۔ اُن کا اصل قصد یہ تفاکہ لوگ بچر پہلی مالت بہ لوط آئیں جو و ما بی تخریک اور مذہب کے ظہور سے پہلے تھی ۔ چنا بنچہ ایسا ہی ہوا ابن لبٹر مہبت بڑا غرب مورخ لکھتا ہے ۔ کہ محد علی کے عہد میں لوگ بھر پرانی جہالت بر آگئے اُسی طرح بھر لورظ گھسوط ہونے لگی اور امن برباد ہو گیا۔ نہ کوئی امر بالمعروث کرنے والا رہا اور نہی کوئی برائیوں سے روکنے والا رہا۔

ان تمام معاولات کے باوس و دجبکہ مخدم معلی کے ماتحت آسے کا تھا۔ شیخ محمد بلی معبد الراب کی دعوت زنرہ تھی۔ وہ مخدی سوکہ سیجے دل سے شیخ کی توت فہول کر ہی سے سیخ کی توت فہول کر ہی سی سیخے ۔ ان کے علماء اور عوام درس و تدریس میں مشغول تھے اوراس رجمل بیرا بھی تھے۔ ابنے سارے معاملات میں وہ شیخ کی دعوت بر ہی کاربند تھے۔ وہ اِس دور کے منتظر تھے کہ بھراسی کلمہ بر ہوگ الحقیں کے اورجہالت و گراہی و در مہد گی۔

محر علی اور مصری نستط کے بدعرب کی حالت سعودی حکومت کے فیور نانی کی ابنداً

اہراہیم باشانے سے دی حکومت کوختم کرنے اور در عبر کی بربادی کے بعد اپنی صابی فرج کوشقراً، رس ،عنیزہ اور بریدہ میں جھوٹا اور ٹو د مصر واپس آیا۔ نجد کی صالب بہبت بڑی ہوگئی تھی۔ امن مفقود ہوگیا اور برانی جہاست نے سراتھا یا گویا ملک بھر اسی نہیج بر آگیا جو کہ شیخ کی اصلاحی دعوت سے پہلے تھا۔ مورخ نجری ان حوادث کو ہو ساما ہوئے ۔ بول بیان کرائے کہ ملک میں اضطاف و ان حوادث کو ہو سیح تر ہوگئی۔ قتل وغارت ہونے گئی مال لٹنے گئے۔ جاسمی نظام اضطاب کی جینج وسیح تر ہوگئی۔ قتل وغارت ہونے گئی مال لٹنے گئے۔ جاسمی نظام

# مصرى اورتركى حكومت كازوال ورجي بن مشارى بن عمركي مار

سرس موقع کو عینمت محیا۔ وہ جما کر سابقین امرا عینہ ایس دو مرے کے اس موقع کو عینمت محیا۔ وہ اس ابقین امرا عینہ ایس بین ایک دو مرے کے محلات ہیں اور ال سعود ہیں سے بھی کوئی ایسا نظر نہیں اتا ہوائی امارت کو دائیں لوٹائے۔ نود اپنے لئے امارت کی تمنا کی ۔ عیبیز سے در عیر نتقل ہوگیا۔ اور در عیب کی اصلات ہیں مضغول ہوگیا۔ ابراہیم پاشا نے ہو بربادی کی تھی اُس کی تعمیر ہونے لئے امارت کی برانارت کی بیت کر لی۔ ابراہیم باشا نے بو بربادی کی تھی اُس کے باتھ پرامارت کی بیت کر لی۔ اس کے بعد وہم اور مدر پر کے علاقوں کو بھی اُس نے اپنے برامارت کی بیت کر لی۔ اس کے بعد وہم اور مدر پر کے علاقوں کو بھی اُس نے اپنے مدانی مائی کر انہیں اور کی تھی اس برانارادہ کیا این معمر نے اُسے کر وہ رہا ہے اور کھی تھا تھا ہیں پر اشکر کشی کرنے کا ارادہ کیا این معمر نے اُسے کر وہ رہا ہے اور کھی تھا تھا ہیں پر شکر کشی کرنے کا ارادہ کیا این معمر نے اُسے کر وہ رہا ہے اور کھی تھف تعالیف پیش کرنے دائیں لوٹا دیا۔

بالكل فربب تفاكروه إدي يخدبر قالض موجانا كرالته تعالى كومنظور نهبي نفا-

مشاری بن سعود الکبیر کا امارت کے لئے کھٹرا ہونا اور در عیب میں والبی ابراہیم پاشا نے جن لوگوں کو مصر طاوطن کیا تھا اُن میں مشاری بن سعود الکبیر بھی تھے یہ موقع یا کرینبورع کے قریب سے بھاگ نکلے اور قیسم میں اگئے۔ وہا س سے بھاگ نکلے اور قیسم میں اگئے۔ وہا س سے بہا انہوں نے اہن معمر سے امارت والبی لینے کی گوٹ ش تمروع کردی سکیر والوں نے اُس کی مدداورا عائمت کی اور اُسے اپنا امیر مقرد کر لیا۔ سدیر اور قیسے والوں کو ساتھ طاکر در بھیر برج طبھائی کردی میں بغیر اوائی کے در عیبر میں داخل سوا۔ ابن معمر امارت سے دسمت بردار ہوگیا اور مشاری بن سعود الکبیر کے ہاتھ برجیون کی ۔ اس کے بعد مشاری بن سعود نے شرح برج طبھائی کی اور جنگ کے بعد اُس کی ۔ اس کے بعد مشاری بن سعود نے شرح برج طبھائی کی اور جنگ کے بعد اُس یہ قبط کر دیا۔

# ابن محمر كاغدر اور دوباره امارت برفائض بوا

ابن معمر نے جب مضاری بن معود کو دیکھا کہ اِس کی امارت کا دائرہ وسیع ہورہ ہے

ہمبت نادم ہوا کہ وہ اُس کے جق میں امارت سے کیوں دست بردارہ وا اُس نے مارت
واپس صاصل کرنے کی کوشش نئر وع کردی وہ کسی حیلہ سے درعیہ سے نکلا سدوس
بہنچ کو اُن کو اپنے ساتھ متفق کر ایا اِس کے بعد حریم بلا اور قبیلہ مطیر کو اپنے ساتھ ملایا۔
ورعیہ میں اچانک اپنے اومیول کو نے کو گھس آیا اور مشاری بن سعود کو گرفت ارکر کے
جیل میں ڈال دیا ہے کمجید دیر بعد اُسے ترکول سکے سوالہ کر دیا انہوں نے مشاری
کو قبل کر دیا۔ اس طرح ابن معمر نے دوبارہ اُنی امارت ماصل کرئی۔

تركى بن عبدال كى امارت اور دروباوردياس يردوباره قبصنه بخدية تركون كي تسلط كي بورجب سودي حكومت كوزوال آيا- توال سود كينس امرأم مرجع ديت كئ تف ادر بعض نے إده أدم ماك كر بناه لى اوراينى جانيس بيائيس انهى بيستركى بن عبرالله بن حمداً ل سود بي سے اُس وقت نجد کی جنوبی جانب ماک نظے اور ترج بس پناہ لی جب ابن عمر كى أمارت درعيم بن فائم موتى توزكى درعيه وايس لوسط آئ اورابن مرك ساتھ اللكتے ليدين حب ابن معرمشاري بن سود كے تى بين امادت سے درست بردار الرائدا تومنسارى بن سودنے نركی كورياض كالبيرمقر كرديا جب ابن معرف دوباره الارت واليس الى تواس نے رياض كوانے تبعدي كرناجا با اور اس کے امیر کو فرانا جا ہا۔ ترکی وہاں سے معاک نکلا اور تھی جلاگیا اور مجمع عرصہ وبال عظر اربعد ازال أعرمر سيا- ابن معرف أس مضور كما كركبين وه اُس پر سرطها تی نذکر دے۔ اس لئے ایک نشکراُس کی سرکو تی اور اُسے مکولے کے نے بھیجا وہ نشکر امیرتر کی کے ساتھ جا کوئل گیا۔ اِس کے بعد اُس کے اُلصار رط عنے لكے رشہروں اور دہاتوں كے اكفرلوگ اس كے سافق مل كئے يوسوارد بيں وه اینے انصار کونے کر در عیر برجملہ اور ہوا۔ اجانک شہریں وافل ہوکر ابن معمر کو ار فتار کرایا۔ اِس کے بعدریاض برقبضہ کرایا اور اُس کے بیطے کوجھی گرفتار کرایا اسی یا داش بی ابن معرفتل کرد شے گئے۔

نزگول کی ریاض پر دوبارہ برطها تی موسانی میں ترکول نے سوس کیا کم نجداور عرب کی حکومت اُن کے ہاتھوں سے نکل دہی ہے۔ انہوں نے حیس بک کی قیادت بین ترکوں کا ایک نشکر ہوار روانہ کیا ایک محکومت کا تلع قمع کر دیا حائے۔
اکد حکومت ترکی کومفنبوط کی اور امیر ترکی کا ریافن میں شدہ محاصرہ کر دیا ۔وہ دیافن جیبن بک نے دیا عن بریوط سائی کی اور امیر ترکی کا ریافن میں شدہ محاصرہ کر دیا ۔وہ دیافن برتو قابض ہوگئے گرام برترکی اُن کے ہانفول سن کل گیا۔

### اميرترکي کي دوباره آمدادرريان پرجسله

امیرتری ریاض سے نکل کرجیباریا۔ دوسال اِسی طرح گذار دیئے ترک ہوری طرح ریاض برتائے بیال کرجیباریا۔ دوسال اِسی طرح گذار دیئے ترک ہوری طرح ریاض ہوگئے۔ بھیر مرحی ایک علم در بڑا۔ دہ اپنے بیس ظیموں کو سے کرع قریب با بحوکہ ریاض اور درخیہ کے درمیان ہیں واقع ہے۔ وہاں کچھ دبرقیام کیا۔ شقر آ اور سربر کے بہرت سے ہوگ امیرتری کے کر دجمع ہوگئے۔ آن سے لیک ریاض بر ایک منظم ساجمل کریا اور بھیرع قریبی والیس آگئے۔ ترکول نے بچھا گیا۔ اور عراض بر ایک منظم مراح بہاں کا کا مرکز کرک مفاک گئے ور محاصرہ کردیا محاصرہ بہت ویر تک قائم رہا۔ بہاں مارک مفاک گئے اور وہ محاصرہ کردیا محاصرہ بہت ویر تک قائم رہا۔ بہاں مارک مفاک گئے اور

#### رياض بردوباره فبصنه

المیرتری اوراتراک مسلسل دوسال کم بر بربریکار رہے۔ بیہان مک کر سنسال چر بین امریز کی کو موقع طا اور ریاض کا جہت شدید محاصرہ کر لیا۔ ترکی فوج ہفتیار ڈالنے پر عجور ہوگئی ریاض کو انہوں نے المیرترکی کے حوالہ کر دیا اور اُس کے ہرمطالبہ کو پورا کرنے کے لئے اعلان کر دیا۔ امیرترکی نے ترط لگائی کرنرکی فوج کلینڈ سنجد کو چھوٹ کر جیل جائے۔ ایک اوی بھی اُس کا بیماں مذرہے ہو بیت کی اس طرح اُس کے قدم پورا ہوا۔ تو اہل نعجد نے بالا تفاتی امیرترکی کے ماضح پر بیست کی اس طرح اُس کے قدم بیرا ہوا۔ تو اہل نعجد نے بالا تفاتی امیرترکی کے ماضح پر بیست کی اس طرح اُس کے قدم

امارت برعم گئے۔ اور کھوٹی ہوٹی دولت دوبارہ سود بوں کے ہاتھ لگی اور سخد کا ف و اس بی تبدیل ہوا۔

#### اصلاحي دكوت كي تجديد

الهما الشهر المسلمة الميرتركى كاعهد مكومت تقاشيخ عبدالركن بن ادران المسلمة بنيخ عبدالطبعت بوك شيخ محمر بن عبدالوباب كى اولاد بين سي تقد ادرانيد عصر كي بهبت بلاح علما بين سي شاد موت تقد مقدط درويد كي وقت بعض علما اورامراء كو مصركى طوت عبلا وطن كرديا كيا تقاان بين به وونوباب بيطا بهي تقد به درويد والبين لوث اوري وعوت مى كريك بلاك المين به دونوباب بيطا بهي عقد به درويد والبين لوث اوري وعوت مى كي تحريك بلاك بلاك ويرفروع كى - الهير تركى كا بوراتعاون تفاد اجنبى اقتداركى وجرس بوخوافات بورنده موم كي تعيين انهين المبين المبين وعظ وادن اواد درس وندريس سي من كي باروع كي مساجد والمن بالمات المن بين المناها على معلق مرائل الموجود محمود بوكينس اور بين عبد المن كوجود معمود بوكينس اور الن كي كومن ما بارا و در بوئين -

### الميزيفيل اوراحهاء يرفيفنه

سرا المرائية بين المريز فيسل بن تركى جوكرباب كى طرح ملك سے جبلاد طن تفار حجب اُس نے سناكر اُس كا باب خرور باض كى حكومت پر شمكن ہوگيا ہے۔ تو وہ بھى مصرے والیس آگیا۔آتے ہى باب كا ہا تفدیجا یا۔ باب كا بہت بطامعاون مقاور اُس كى سیاست پر جیلتا تفا۔آتے ہى جورا در ماجر حوكر عرب کے بیلے تھے اور اُس كى سیاست پر جیلتا تفا۔آتے ہى جورا در ماجر حوكر عرب کے بیلے تھے اور اس كى سیاست پر جیلتا تفا۔آتے ہى جورا در ماجر حوكر عرب کے بیلے تھے اور اس كى سیاست پر جیل مان پر جیلے مان کی اور اس اُکو اِنے باب اور اس اُکو اِنے باب

#### كى حكورت بين شامل كرابيا \_

## اميرتركى كأفتل

#### مشارى بن عبدار عن بن سعود

سن المالی میں امیر ترکی کے قتل کے بعد امیر شاری نے دوگوں کو انبی بیت کے بعد امیر شاری نے دوگوں کو انبی بیت کے بعد وعوت دی دوگوں میز د د ہوئے آل شیخ نے انسکار کر دیا۔ اِس کے بعد وہ متفق ہوگئے اِس خطرہ سے کرمسلمانوں کا ناحی خون ہے گا اور دعوت توصیر کو نقصان بہنچے گا۔ امیر فیصل بن ترکی کومعلیم ہو اتو وہ قطیعت کی مبانب سے یامن کی طوت دوانہ ہو ا کیوکر وہ انبے باپ کے مکم سے اُس منطقہ کے امر اُسے بربر کی ا

سے اور انہیں مکو مرت نجریں شامل کرنے کے در بیے تھا۔ وہ امیانک ریافن ہیں داخل ہوا اور انہیں مکو مرت نجریں شامل کرنے کے در بیے تھا۔ وہ امیان کر ایا امیڈ بیل داخل ہوا اور البینے فوجیوں کی دوسے ایمیر شاری کے قصر کا محاصرہ کر ایا امیڈ بیل اللہ کہ دفعر ہیں داخل ہو گئے عبدالت رہن علی بن رشید ان سرب ہیں سے میش بیش سے انہوں نے اُسے قتل کر دیا۔ جب کر اُس نے مرف جیالیس دن حکومت کی۔

# فيصل بن تركى اورأس كى بيعت

من المرید میں امیر مشاری کے قبل کے بعدائی فیصل بن ترکی کے ہاتھ بر امارین کی بیعیت کی گئی۔ امیر فیصل نے حکومت سنبھا لئے ہی عبدالتّٰر بن علی بن رشید کو اُس کے عظیم الشان کا رناموں کی بنا پر عامل کا امیر مقرد کیا ہے براور اُصلاً برامیر فیصل کا پورا فیصنہ اور نساط قائم ہوگیا۔ ان حالات کو دیکھ تھے رعلی پانسا کھیا کہ کہیں سعودی ہکومت بھر ہے کی طرح فوت نہ جمع کرے اور ان کے لئے صببت رنہ بن جائے ابھی نک عجاز بر ترکول کا ہی فیصنہ اور نسلط تھا۔

# مختل بإشاكى طوت سے رياض بر دوباره مملر

ان مقاصد کے بیش نظر محد علی باشانے اسماعیل آغاکی تیادت میں ایک اشکر سلامیل آغاکی تیادت میں ایک اشکر سلامیل میں ایک اشکر سلامیل میں ایک اسکر سلامیل میں روانہ کیا۔ اشکر کے ساتھ الدبن سعوداللہ برجی تھا جو کرمھری عملا وطن تھا۔ محمد علی نے اسے اپنی بعض اغراض کے لئے دوکا مہوا تھا تا کرفٹر و رست کے دو سرے کے ساتھ الوانے میں کام اکمے ۔ بنیوع کے راستہ سے یہ حملہ اور سروئے اہل دباض معربی اور ترکول سے بہلے ہی خوفنر وہ مقد وہ اسکر کو دمکھ کرمھر دیں کی طرحت محمد کے سرجب امر فیصل نے دمکھ کاکہ سے جب امر فیصل نے دمکھ کاکہ سے دمکھ کے ساتھ وہ اسکر کو دمکھ کرمھر دیں کی طرحت محمد کے سرجب امر فیصل نے دمکھ کاکہ دولائے کے دمکھ کاکہ کے سرجب امر فیصل نے دمکھ کاکہ کاکہ کاکہ کے سرجب امر فیصل نے دمکھ کاکہ کے سرجب امر فیصل نے دمکھ کاکہ کو دمکھ کے دمکھ کی کے دمکھ کاکہ کی کو دمکھ کی کے دمکھ کی کے درجب امر فیصل نے دمکھ کاکہ کی کاکہ کی کے دمکھ کی کی کے دمکھ کے دمکھ کی کے دمکھ کے دمکھ کی کے دمکھ کی کا کی کے دمکھ کی کے دمکھ کی کے دمکھ کی کے دمکھ کی کی کے دمکھ کی کردن کی کے دمکھ کی کے دمکھ کے دمکھ کی کے دمکھ کے دمکھ کی کے دمکھ کے

ابل ریاض اس کا ساتھ چھوڈ رہے ہیں وہ ریاض سے اسما کی طرف بھاگ نکلا۔
امیر خالد سفر سے اسکانے ہیں ریاض داخل ہوا۔ ابل ریاض نے اُن کے ماتھ پر بیعت
کی۔ بخدر کے ہونو ہی قری والول نے بعیت سے انکار کر دیا وہ عبات سے کر ایابنی حکومت کا اللہ کا رہے۔

# المرج لق اور توطروالول تطلق بعثك

اسماعیل آنا اور المیرخالدنے توت کے ساتھ جنوبی منطقہ برقیف جمانا جا ہاموہ سے لیے اور سوطہ والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ بڑا زبر وسمت معرکہ بہوا۔ جس بی امیرخالد اور اس کے ساتھ ٹی شکست فاش کھا کر دیا ش بھاگ گئے۔ المیر فیصل کو امیرخالد کی شکست کا ایک بہت بڑا موقع بل کیا۔ اُس نے دیا فن پر قبصل کو امیرخالد کی شکست کا ایک بہت بڑا موقع بل کیا۔ اُس نے دیا فن پر قبصل کو امیرخالد کی معرکہ الار آجنگ ہوئی۔ امیرفیالیہ اوجود فتح دکا میں اور اس میں ایک بہت بڑی معرکہ الار آجنگ ہوئی۔ امیرفی با وجود فتح دکا میں اور اس میں ایک بہت بڑی معرکہ الار آجنگ ہوئی۔ امیرفی با وجود فتح دکا میں امیر با وجود فتح دکا میں اور اس میں ایک بہت بڑی معرکہ الار آجنگ ہوئی۔ امیرفی با وجود فتح دکا میں ایک بہت بڑی معرکہ الار آجنگ ہوئی۔ امیرفی با وجود فتح دکا میں ایک بہت بڑی معرکہ الار آجنگ ہوئی۔ امیرفی بی دوجود فتح دکا میں ایک بہت بڑی دوجود فتح دکا میں ایک بہت بڑی دوجود فتح دکا میں ایک بہت بڑی دوجود فتح دکا میں ایک بہت برا میں کی دوجود شی قبصہ در کر سکا۔

# نورست بدباشا كانجدمين آمد

محرطی باشاکو حب یہ خبری پنجین نواس نے ٹورنشید باشاکو امیر فیصل کی حرکات کا قلع جمع کرنے کے لئے دواد کی اور حکم دیا کہ امیر خالد کی اماریت کوجہا کہ ہم سکے مضبوط کیا جائے۔ ٹروع میں نوامیزی سلے مضبوط کیا جائے۔ ٹروع میں نوامیزی ساست کے چھ ہرہے پیش کرکے نور نشید باشاکو ابنی طرف مائل کیا۔ گراخ رکا ڈاس کی سیاست اور نیمت کا اُن کو بیٹر جبل گیا۔ ان دونو میں مختلف مقامات برشد میر جنگیں ہوئی سب سے بڑا معرکہ خرج کے قربب خواب کا معرکہ ہے ہے۔ سے با میر فیصل نے حسوس کیا کاب

نجات کی کوئی راہ نہیں اورمپاروں طرف سے گھرگیا توصلے کی طرف ماتل ہُوا مسلے کے بعد نتورسٹ ید بیاشا نے اُسے دو مری دفعہ پھرمھر بھیج دیا اور پر دمفنان معالیم کا دا تعربے ۔

#### المبرخالدين سعود

کامارت بر شمکن بوا۔ در حقیقت مملکت کے جبار امور نور شیدیا شاکے ہی ماحقہ میں کی امارت بر شمکن بوا۔ در حقیقت مملکت کے جبار امور نور شیدیا شاکے ہی ماحقہ میں عقصے اور حکمرانی بھی حقیقت بین ترکی فوج کے سپر دہی نفی۔امیر خالد کے لئے اس کے سوالو فی حیارہ کار دخفا کہ وہ محمر علی پاشا کے نام سے ہی حکومت کرے کیوں کہ وہ مصری دہ کر دو اماری میں دہ کر پوامھری بن جیکا تھا۔ نبدی اس جیز سے انکار کرتے تھے امیر خالد کی امارت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔اوروہ اسے ابنے اویرابک وجل سمجھ کی امارت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔اوروہ اسے ابنے اویرابک وجل سمجھ کے اور وہ اسے ابنے اویرابک وجبل سمجھ کے اور وہ اسے ابنے اویرابک وجل سمجھ کے کامیر خالد کی اطاعت کرنے کے اور کر تی تھے۔ان اسپاہ کی بنا پر انہوں نے حب کرامیر خالد کی اطاعت کرنے کے لئے نوش آمد بیر کہا۔

#### عبدالتربن ننبان

محال الله بن کوره انهای اجنبی افتداسے بچانا چاہتا ہے۔ اور اس فرد دور رغبت دلائی کوره انهای اجنبی افتداسے بچانا چاہتا ہے۔ اور اس تمرکو دور کرنا چاہتا ہے۔ اور اس تمرکو دور کرنا چاہتا ہے۔ آر شیخ نے اس کی نفتر کو دادر سے آنے والدل نے بربا کیا ہے۔ آر شیخ نے اس کی نفتر کا دعدہ کیا اور بوگوں کو جی اس کی دعوت دی حایل سوطرادر سریق والول نے اس دعوت کو قبول کیا۔ حب امیر خالد نے یہ دیکھا تو مختلف قبائل کو تنفر کرنا چاہا گھر ان سب نے مددسے انکار کردیا۔ حب اسے معلوم سواکہ اس کے مددسے انکار کردیا۔ حب اسے معلوم سواکہ اس کے

وشمن کا بلر مبداری ہے۔ تومیدان مجبولا کر مباک جانے کو ہی تربیعے دی۔ احما بیں بناہ لی بیمروباں سے مجاز کا دُخ کیا اور بہر میں میں آیا اور دہاں سے مجاز کا دُخ کیا اور موس نے دوجہا اور اس دنیا سے کو بی کر گیا۔

اده موبرالله بن ننیان نے دیاف برچواهائی کردی ترکی فوج سے جنگ ہوئی بشرید قتال کے بعد فرخ ماصل کی اور اُن کو وہاں سے نکال دیار حالات ورست ہوگئے اور فتنہ فرد ہوا۔ اور اُس نے پوری طری سے استقلال مل کرایا بیچنکر اُس کی سیاست میں ہمت تنی تنفی اور نکروغ ور میں بھی منبلا تھا۔ لوگوں کو مختلف اُس کی سیاست میں ہمت تنی تنفی اور نکروغ ور میں بھی منبلا تھا۔ لوگوں کو مختلف قسم کے طمیکسوں سے دباً ویا۔ اِس لئے عوام اُس کی عکومت پرسخت نالاں تھے۔ قسم کے طمیکسوں سے دباً ویا۔ اِس لئے عوام اُس کی عکومت پرسخت نالاں تھے۔ میرفیصل بن ترکی کو حبب معرسے واپسی کا مجبوری کی بنا برصبر کئے ہوئے تھے۔ امیرفیصل بن ترکی کو حبب معرسے واپسی کا ویا تین نتیان کی بیت کو نوٹر ویا ۔

اِسِ تنیان کی بیت کو نوٹر ویا ۔

# فيصل بن تُركى كادوسم ادور

المیرفیصل بن ترکی مسلسل یا بنخ سال کک مصری جلا وطن رہا۔ بہان تک کہ التر تعالی نے عباس بن طوسون بن محد علی کے باتھوں جیلی خانہ سے اس کی خبات کوائی وہ سید صفحائل میں بنچے۔ حائل کے امیر ابن رشید نے انہیں نوش المدید کہاکیونکریہ اِسی کا بو دالگایا ہوانخا۔ وہاں سے قصیم جنبے تصیم دالوں نے آپ کا ساتھ دبا وہاں سے وہ سنجد کے ختلف علاقوں کوخط ملحق گے اور ابنی الدکے منعلق اُن کوخر دی صالات کوسازگا دبنا نے کے بعد اُس نے فور اُ ابن تنیان کا ریاض میں معاصرہ کر نیا۔ شہر والوں نے در وازے کھول دئے میں دن مک جنگ ہوئی دہی اُن کوخر و کو نیا میں معاصرہ کر نیا۔ شہر والوں نے در وازے کھول دئے میں دن مک جنگ

شیخ محد بن عبدالو باب کے خاندان کے تیم دجرانع بھی تھے۔ امیر فیصل کا بلرمھاری ہوگیا۔ ابن تنیان نے قصر سے نکل مصالف کی کوششش کی گرنا کام رہا ۔ اُسے پکڑ میا گیا اور حیل میں ڈال دیا گیا اور میسی اُس کا خاتمہ مُوا۔

# اميرفيما يحتاكي كارنام

ابن منیان کا دور تخم ہونے کے بعدام فیصل نے ستقل طور برحکومت کی باک دوور سنمهالی تمام لوگ اُس کی بعیت کے لئے ٹوط بیاے ۔اُس نے انتہائی کوشش کی کرسعودی حکومت کو بھروی عظمت حاصل ہو جو کاس سے سلے تھی۔ آخروہ اِس میں کامیاب مرکیا ۔اُس نے عجاز کے علاوہ سودی عہد کے دور اول کے تمام ممالک کوائی حکومت یں شامل کر دیا اب سعودی تعكومت ووراول كى طرح سبت وسيع ترموهي تفي رام بزجهل كواس سلمين بهت جنگيس رطاتي بطيس عن ميس سے مشہور وافعات حسب ويل بين -دا) مناهم الجري مناصيراورني مره بيناديي على كف كف اورانهي راہ راست برلایا گیا۔اس کے ساتھ ہی ساتھ الامانیم میں افلاج اور عجمال لول کی بھی سرکونی کی گئی۔ رم) سلطان برعمان كولورى طرح اطاعون كر لفرجكا بيا- أن سے بهن سی جنگیس او نی رویس جن میں منہور وافعات جہرا اور مبیجبر کے ہیں۔ رس تصمير مختلف محلول كوروكاكيا يانوكاريه تمام جنگس صلح برختم برئيس-رمم ، مصری سیلے برکامیابی جوکر عباس بن طوسون کے عسیر رکبا تھا تا کر عبیر ر نسلط قائم کرکے امیرفیصل کے حامیوں کوتھ کیاجائے۔ (۵) محمد بن عون نے ساکتا مدیں نجد برنستط قائم کرنے کی مھانی امفیوبل

نے جوائم دی سے اُس کا مقابلہ کہا۔ امیر فیصل کی قوت کو دمکھے کہ وہ مسلم کی طرف مائل بڑوا۔ اور جنگ برصلم کو ترزیج دی۔ اِن نمام کا دیائے نمایاں کی بنا پر اول سے بے کر انور کا سنمام مجدان کے فیصنہ بین آگیا اور سعودی سلطنت بہت ہی مستحکم بن گئی بیس سال اُس کا دور حکومت دیا۔ مصری فوج کے ملک عرب کو جھوٹ جانے کی بنا بر بھی اُسے کا فی فائدہ بہنچا۔ اتراک کے ساتھ مسلم اور عدم اصطدام نے بھی اُن کی بوطین اور زیا وہ مضبوط کیں۔

## المفصل كى وفات

فیصل بن نرکی کی دفات سلمها به بین به نی آب کی دفات سے سعودی مملکت کو بہمت زیادہ نقصان بنیجا۔ داخلی فلنوں کا دروازہ کھل گیا اور اس کی اولادیں شدید انصّلاف ہوگیا جو کہ مملکت کی کمزوری کا باعث بنا۔

#### فيصل كي اولاد من تراع

مرال المرائد میں عبداللہ بن فیسل ابنے باب کی وفات کے بدائصرائی رت اس برجیوہ فرور ہوا کی کور کا اس کے باب فیصل بن ترکی نے ابنی زندگی ہی بن اس کو اپنا ولی عہد مقرد کر لیا تھا۔ امارت سنبھالتے ہی اس کے بھائی اس کی مارت میں اختالات کرنے گئے۔ اسی بنا برفتنوں نے مرافظا با اور اندرونی ضلفشار نرشرع میں اختالات کرنے گئے۔ اسی بنا برفتنوں نے مرافظا با اور اندرونی ضلفشار نرشرع میں برقی مسلسل سائیس سال تک امارت فیصل کے بیطوں میں بطری مرحوت سے برلتی رہی نماؤٹ کے دعو ہے وارفیصل کے جبار اور کے حقے عبداللہ، سعود ، موجی اور عبداللہ، سعود ، موجی اور عبداللہ، سعود ، موجی اور عبداللہ، سعود ، موجی ما می اس کے میا تقال کے جبار اللہ بن فیصل میں برقابق میں ہوجا تا تفال میں مارونی کے ساتھ وہی حاکم اعلی تصور کریا جبا نا نا میں عبداللہ بن فیصل میں بان کے ساتھ

شرکیب نفا وہ بھی اِن کے ساتھ اسی اُدھیطرین میں مبتلار مار اِسی انتخلاف اِنشقاق کی بنا پر سعودی اقتراد سے مائل ، احسا اور فقیم جاتا دیا۔ نرکون نے ان مقامات پر دوبارہ قبضہ کر دیا اور آل رشید کا تستطران مقامات پر لپر دی طرح سے قائم ہو گیا۔ آل سعود کے لئے سوائے دیا جن اور اُن کے کر دونواج کے اور کچھے ما تی رز رہا۔

#### سعودين فيصل

سعودبن فيسل افي بعالى عبدالله بن فيصل كے اوائل عبد مكومت مرك كت ين أيامندن تبائل كوستودين فيصل كيضلات الاده كبا عبيار عجمان بنوه مره اور ابن خلیفہ بجرین کا امیراس کی تمایت کے لئے امادہ می اجنا نی انہوں نا سے اس ممل کردیا اور ا بنے فیصند میں کر نیا یعبد اللہ بن سعود اپنی فوج سے کرفکال مرتبر کمان سے نظام چکا تفاادر وہ پوری طرح احمار فالفن ہونے تھے بچرا میں سود في برى سيد ياض بريمي قبصر جماليا ورايني متفل امارسن كا علان كرديا. عبدالشرب فيصل برابريشان موار عنلف فبأئل سے مددطلب كى مراس بات كے سے کوئی بھی ا مادہ نہ ہوا فصیم والوں نے صاف اِلکار کر دیا۔ اک رشید مجی اس کے سے اما وہ نر ہوئے۔ مہاں سے مایوس ہو کرعراق میں سے ترکوں سے مدوطاب کی۔ جنا بجر مرحن بإشاإمراد كے لئے امادہ ہوا اور ایک تركی نشكر تیاركيا \_قب منتفق، کویت کے امرا ال سباح اور قبیلہ بنوخالد نے بھی امداد کا وعدہ دیا۔ إن سنے مل كراسماء كوسعود بن فيصل كي المارت سي جين بيام ١٢٨٢ عدين النفي علاقد كانام ولايت بجد دكھ ديا كيا عبدالدرين فيصل نے رياس يرسلط فالم كرنے كى كوسفان كى مگرشكست كھائى - مگراسى دوران بن رياض بين بھوك اور قعط بربا بڑا۔ اہل ریاض امیرسعود بن فیصل برٹوط بڑے اور آسے ریاض سے بامیر

نکال دیا ادرائس کی جگراس کے چاپ داللہ بن ترکی کو امیر مقرر کر لیار سعود نے بھراچانک ریاض برقبعنہ جمالیا اور اپنے چاکو فید کر لیا۔ اور اُس کی قبد میں ہی موت واقع ہوگئی۔

اس کے بعد سعود بن فیصل نے ترکول کے ساتھ مفاہمت کے طراقیہ سلیصا کو دوبارہ ا بنے قبعند میں لینا جا ہا۔ گراس میں وہ کامیاب ندہوسکا۔ بھراس نے جنگ کاراسند اختیار کیا گرشکست کھا گیا۔ اِسی دوران میں قبائل غیبیہ کے ساتھ آلجھا گرشکست کھاگیا۔ اِسی لڑائی میں کافی زخم اچکے نضے جنا بخر سامیا۔ اِسی لڑائی میں کافی زخم اچکے نضے جنا بخر سامیا۔ اِسی لڑائی میں کافی زخم ایکے نضے جنا بخر سامیا۔ اِسی لڑائی میں کافی زخم ایکے نضے جنا بخر سامیا۔ اِسی لڑائی میں کافی زخم ایکے نضے جنا بخر سامیا۔ اِسی لڑائی میں کافی در مورت واقع ہوگئی۔

#### عيرالركا القيصل

اہل ریاض نے عبدالریمن بن فیصل کو اُس کے بھائی سعود کی موت کے بعد اپنا اہم مقرد کی ایک سال ہی اس کی امارت کو گذرا شاکد اس کا بھائی عبداللہ اس کی امارت کو گذرا شاکد اس کا بھائی عبداللہ اس کی امارت کو گذرا شاکد اس کا بھائی عبداللہ اللہ میں وسمت بروارہ کی گیا ۔ عبدالریمن الفیصل میں کو توں کا نمون رنہا یا جا اور ناحق لوگوں کا نمون رنہا یا جا اس عبداللہ میں فیصل مستقل طور برا ممربن معطار

سعودبن نیسل کے بیٹوں نے قبائل کو برامگیختہ کیا اور لینے بچا عبداللہ بن نیسل کے مطاف اما وہ کیا۔ وہ ان منصوبوں میں کامیاب ہوگئے۔ اسٹے کست دی اور مکبل کر قید کر دیا ۔ حج دالر سنید کورہا من کے شئون میں ذکل دینے کا موقع مل گیا وہ ریافش میں واخل بڑوا اور عبداللہ بن نیصل کوجیل سے لکا لا اُسے لینے ساتھ ہے کرھائل بہنیا راس سے دیاض کا امیر مقر رساتھ کے بعد اُسے حائل میں بلالیا اور دیافن کی امارت کم البہان کر دیا ۔ عیر کچیے عرصہ کے بعد اُسے حائل میں بلالیا اور دیافن کی امارت کم البہان

کے سپر دکر دی۔ اِس کے بعد اِس نشید نے عبد الترا ورعبد الآل دونوں ہوا ہُوں کوریا من کوریا من والیس اُ نے اور و ماں اقامت کی اجازت دے دی۔ وہ دونور یا من دالیس اگئے سے ساتھ ریاض والیس اُ نے ہی عبد الترین فیصل کی موری دافع ہوگئی۔ مفوری روت ہی نگر ری فقی کر عبد الرجن الفیصل نے دیا من کو دالیس اپنے قبضہ میں نے دیا اور این رشید کو جو کہ ریا من برمقر دی اگر ترا کر دیا ۔ اہل فیسم سے اِس رشید کے ضالات معاہدہ کر لیا۔ این رشید کو جب معام ہو اور مسل کے کوایک شکر رہی ہو گار کے مقام برجنگ مجر ارسی کے مامیوں کو شکست فاش دی اور راجی کر ترا کے مقام برجنگ ہو گئی سے برا کر موقع ہاتھ سے با کا رہا ۔ اُسے ہوئے عبد الرجمان الفیصل بھی اپنی فوج لے کر نکال مگر موقع ہاتھ سے جا کا رہا ۔ اُسے معلوم ہوا کہ اِن رشید ایک زیر وست الشکر دیا من برجیڑھا ٹی کے لئے نیا رکر معلوم ہوا کہ این رشید ایک زیر وست الشکر دیا من پر برڈھا ٹی کے لئے نیا رکر معلوم ہوا کہ این رشید ایک زیر وست الشکر دیا من پر برڈھا ٹی کے لئے نیا رکر دیا ہے۔

تحبباس نیداندازه کیا تو اُسے اپنی جماعت بن سکت نظرنز آئی اور اُسے اپنی جماعت بن سکت نظرنز آئی اور اُسے اپنی جماعت بن سکت نظرائے۔ برد مکید کر اُس نے احساء کی راہ اختیار کی وہاں سے قطبعت اور قطر ہوتا ہوا کو بہت بہنچا۔ کو بیت کے امبر کے ہاں مہان کی جنیت سے عظم ایر مسابعہ کا واقعہ ہے جب کر آل رشید سنتقل طور پر خبر کے حکم اُن بن گئے۔ اور بہاں آگر سعودی حکومت کا دو مرا دُور حتم ہوا۔

# سعودي عكومت كأبساردور

مك عبرالعزبزين عبرالرحمن بن على بن نزكى كى ولادت وربرورش الك عبد العزيز ذى الجة م ١٢٩٠ هري المير عبد الرحمن بن فيصل بن تركى كے كررياض ميں پداس و دور تفاجكران كے تيكے ايس ميں جنگ وحدال مينسال تھے۔ سرخص ابنی امارت کے نئے کوشاں تھا۔ دوسری جانب آل رشید اِن سے برسرسيكار تف يحكومت إن كے باتھوں سے نكل رسى تقى اور سعودى مملكت كوروال أدم نفاء مل عبرالعزيزن بين بن أن واقعات كاشامه وكياجس في سعودي مملكت كوبلاديا تفار بلكر بول كهنا جائيك كرجس في سعودى مملكت كافاتم كرديا تفا-خدسے خروج اور صلاولهٰی کے وفت اُن کے بایانے انہیں ساتھ لیا اور اپنے پورے اہل وعیال سمیت بنی مرہ کے پاس مھرے اس کے مدویاں سے کویت منتقل ہوئے۔ اِن جملہ دا فعات نے ملک عبدالعزیز کے دل پر ایک جہت گہراا نثر عجورًا اخفا - اوراً سي شقيس برداشت كرف كانتوكر بناديا تفا يكاليف كوردا كرف اورمصائب كے وقت صبر كرنے كى نوب اليجى طرح ترتيب ماصل كر التى ہی دھے کہ المحیل کراپ کی زندگی میں اور جنگی کارناموں میں برچیز آپ کے الدربدره أتم موسيو دفقي -

کویت کی اقامت میں جھی انہوں نے گیارہ سال نوب صالات کا مشاہرہ کیا۔
اور اچھی خاصی پنتگی حاصل کی۔ ملی سیاس سن پر آپ کی نظر بہت وسیع ترفقی ورسیاسی
نشیدب دفراز کونوب سمجھ رہے تھے۔ اس کی وہر بہ نفی کہ کویت اِن دنوں روس ،
جرمن، ترکی، اور انگریز کی نگا ہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ تمام ملک اس وقت

اس چیز کے در ہے تھے کہ کس طرح کوست کے امیر مہارک الصباح بر اپنا اثر ڈالیں اور مختلف طریقے وں سے اُس سے فدمت ماصل کی جائے۔ ان تمام ملکوں کے مندوب سیاں اِس کوشش میں مصروف تھے۔ ادھر فیرخ مبارک الصباح ان مختلف حالات سے دوجار اور اِس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ادر اپنی مصلحتوں کے مینی نظران تمام سے فرمت کے حصول کی کوشش میں تھا۔ اور اپنی مصلحتوں کے مینی نظران تمام سے فرمت کے حصول کی کوشش میں تھا۔ اور اپنی مصلحتوں کے مینی کا اعلان کردیا اُس کا شکار بن گیا۔ بچر کا اساج میں انگریزوں نے کو بیت کی جابت کا اعلان کردیا اور بہت کچھے استفادے کا موقع بھی ملا۔
اور بہت کچھے استفادے کا موقع بھی ملا۔

# مك عبالعزيز كاببلاجنكي كارنام

انزاک نے حب سودی عکومت کو نبرسے کم دیا۔ اُس کے سامنے کم میری کومیت کی ایک حکومت محتوی سے وہ خطوہ محسوس کر دہے تئے۔ وہ یہ وہ محلوہ محسوس کر دہے تئے۔ اور دو ہمری سے کے کہ والی کومیت احسا اور نجر کو ابنے قبصنہ میں لا ناجا بہاہے۔ اور دو ہمری طون والی کومیت نے انگریز سے معاہدہ کر لیا یہ بھی ترکوں کے خلاف تھا۔ وہ اُسے محاہدہ سے انگریز محبی رہ کہ بھی ترکی حکومت پر قبصنہ جما ہے گا۔ اِس سفے انزاک نے عبدالعزیز بن متعب الی رشید کو مضبوط کرنا جایا۔ اُسے بہت اسلی مال اور ساز وسامان دے کر امبر کومیت کے خلاف بہت بڑا اسے بہت بڑا اسلی مال اور ساز وسامان دے کر امبر کومیت کے خلاف سے نہ العزیز بن متعب اللہ رہنے ہی تبار کرے ملک عبدالعزیز کی فیا دون میں بخد کے امبر عبرالعزیز بن متعب اللہ رہنے میں بناکہ ہوت بڑا اللہ عباہ کی حیاہ ک

سے اشکر تنا رتھا۔ اِس جنگ میں اجنبیوں کا ہی مفاد تھا۔ عرب اور ایسے تھے۔ ترک اور
انگریز اپنے مقاصد میں کامیاب ہورہے تھے۔ اِس موقع پر ٹو د ملک عبدالعزیز
نے شیخ مبادک المبرکویت سے درخواست کی کہ انہیں ایک فوج کا قائد بنا کر دیائی
پر چوجھا ڈی کرنے کے لئے روانہ کیا جائے تا کہ ابن رشید کی فوت کو توڑ دیا جائے۔ شیخ
مبادک المبرکویت نے ملک عبدالعزیز کی تیا دت میں ایک منزاد کا نشکر تیا دکرکے
دوانہ کیا۔ شکر جنوب سے مغرب کی جانب بڑا اور اجانک ریائی میں وائل ہوکر ایائی
معاصرہ کیا ۔ فلعہ کی ایک جانب کوڈ کر انہیں میں میار پھینکنے پر چبود کیا۔ گرعین وائی میں
معاصرہ کیا ۔ فلعہ کی ایک جانب کوڈ کر انہیں میں میں میں میں کھی کوئیت ملک عبدالعزیز کو بیٹو میں ایک میں اور ایس کے مقام برشکست کھا کر کوئیت واپس
معاصرہ کیا ہے۔ برش کر وہ دل ہر واشنہ ہوا اور دیائن کا حصار جبوڈ کر وہ جی کوئیت
والیں لوط گیا ہے۔ برش کر وہ دل ہر واشنہ ہوا اور دیائن کا حصار جبوڈ کر وہ جی کوئیت

اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک عبدالعزیز اس وقت ریاض پر اچری طرح قبضہ تورج اسکا۔ گر ہمت سی نئی معلومات سے مستفید مجوا۔ ریاضی اور اہل ریاض کو خوب ایھی طرح سے ہجیان لیا۔ اور اُسے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اہل ریاض سعودی عکومت کے دوبارہ واپس لو شنے کو گفتی اچھی لگاہ سے دی چھنے ہیں۔ الل ریشید کی عکومت کو وہ ہری نگاہ سے ویکھنے ہیں۔ الن تمام چیزوں نے ملک عبدالعزیز کے میکومت کو وہ ہری نگاہ سے ویکھنے ہیں۔ الن تمام چیزوں نے ملک عبدالعزیز کے مبدریات کو حرکت دی اور اُس کے ارادہ کو بیت کیا کہ وہ ابنے آبائی ماک کو بیر دوبارہ صاصل کرنے۔

الك عبدالعزرز كارباض برقبضه

جب سے ملک عبرالعزیز کوین واپس آیا انتے باپ کواس بات پر آمادہ کرنا

رہاکہ وہ امیرکومیت سے دیا من پر دوبارہ تھلہ کی اجازت طلب کرے۔ امیرکومین نے
اس کی اجازت دے دی یہ سوق کر کریہ جنوب بیں ال رشید سے مشغول رہیں گے
اس طرح اُسے بھی کچھ ارام کا موقع مل جائے گا۔ امیر کومیت نے ملک عبدالعزیز
کوجالیس اونط نیس ہندوقیس اور دوسوریال امداد دی۔ ملک عبدالعزیز کے
سائفدائس وفت جالیس ادمی تھے۔ ہجو کہ سا دے سعودی خاندان اور اُن کے خام

برجهوا سامجابرين كاتافلر ملك عبدالعزيزكي فنيادت مين تكلا يجوكر سعودي خاندان کے لئے مختلف تبائل کی مدد کا طالب تھا قبیلہ عجمان آل مرۃ اور قبیلہ سبیع بیں سے ڈیڈھ بنزار آدمی اِن کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے بازوعنبو كرنے كا عهدويكان كيا صحت الله موكر أن قبائل برنسخون مارنے تمروع كئے بحركه ابن رنسيد كے عامی تھے يعبيا مطيرا ورقعطان كوشكست فاش دى اوريب سادا بال عنيمت أى سے حاصل كيا۔ احساكوانا مركز بنايا۔ ابن رشيد نے ان حالات كود مليحد كرتركيه سے مدد طلب كى كركسى طرح ابن معدد كواحماسے باہر نكالاجائے يحب نركيدابن رشيدكى مددكے لئے تيار سوا نوطك عبرالعزيز ك كرد جمع بونے والے قبائل تربتر بر سوكئے۔ اُس كے ساتھ عرف بالیس ا دمی رہ گئے من کے ساتھ وہ کویت سے نکلاتفاران حالات کو دمکیمر آن کے والداوركوبيت كے اميريسن مبارك نے انہيں خط لكھا۔ جس بي أس مطالبہ كباكروه والي بوط كف ملك عبدالعزيز في والبي سے انكاركر ديا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ربع الخالی کے کنارے واقعہ جبرین پنیا۔ وہاں سے بیس ادمی اوران بن شامل ہو گئے۔ کافی دبر اس مقام بر کھیرے دہے وشمن نے برخیال کرکے کو صحرا نور دی نے اِن کو ملاک کر دیا سوگا۔ اِن کی ملاش مجھوا دی ۔

جب اطمینان ہوگیا کہ دیمن اب ان سے بالکل غافل ہوگیا ہے۔ ھدر ضائی اسے کو یہ فافلہ ہوگیا ہے۔ ھدر ضائی کو یہ فافلہ ہوگیا ہے۔ ھدر ضائی کا فریق کے میں اسے بھی اور دن کے وفت کھی ب عالی بھی وال کی پانچویں رات کو رباض بہتے گئے۔ ابنے ساتھ ول بیل سے بیس اور بیل کو رباض سے دو گھنٹ کی مسافت پر کھیوط دیا نیو دجالیس اور بیول کو رباتھ ہے کہ آگے بڑھا ہے جب شہر کی فصیل نظر آنے گی توا بنے بھائی محکولہ وہ اس کو رباتھ ہے کہ آگے بڑھا ہے جب شہر کی فصیل نظر آنے گی توا بنے بھائی محکولہ وہ اس کا در بیوں کے ساتھ وہاں کھوا کر دیا۔ اور نو و دس آور بروں کو رساتھ ہے کہ رفتا ہوگا ہے کہ اندر تھا اس کے علی عبد العزیز اور آب کے ساتھی ایک گوا ہے کے ساتھی ایک گوا ہے۔

گھری کو کو تعدی کے اندر تھا اس سے علی عبد العزیز اور آب کے ساتھی ایک گوا ہے کے ساتھی ایک گوا ہے۔

کے مکان سے جو محکم تو تعریبی داخل ہوگئے۔

ملک عبدالعزیز بات نود عبلان کے گھریں داخل ہوگیا۔ گرعبلان کواس کے گھریں داخل ہوگیا۔ گرعبلان کواس کے بہتر پایا عبلان کے بیدی اور بہن کود مال پاکسان سے عبلان کے شعلی دریا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سبح وہ خلعہ کے داخلی حصہ سے باہر نیکلے گا۔ ملک عبدالعزید نے ان کا کمرہ باہر سے بند کر دیا تاکہ وہ شور نرعیائیں اور عمل بیس سی کونبر نر کر دیں ۔ ایپ ساتھ ہوں میں سے ایک شخص کورواز کیا کہ وہ اُن کے بھائی اور اُن کے ساتھ والی جماعت کوجلدی سے بلالائیں۔ اب کیا تفاعیالیس اَ دمیوں بیشتمل مجاہرین والی جماعت کوجلدی سے بلالائیں۔ اب کیا تفاعیالیس اَ دمیوں بیشتمل مجاہرین کی ایک جماعت عبلان کے گھر بھے تھی۔ ساری دات غور دوکر میں گذار دی۔ کہ وشمن برقالیہ کیسے پایا جائے۔ وہ دن کے بیٹر شخص اور سوری کے نسکانے کا انتظام کر رہے تھے کہ موتے ہی یا تو فتح اُن تو کوئم کی کھری آگئی قلعے کا دروازہ کھلا۔ بچر ہے گی۔ یا بھر قبروں میں بسیرا ہوگا۔ فیصلے کی گھری آگئی قلعے کا دروازہ کھلا۔ بچر ہے کی دروازہ کھلتے ہی اُس کی طرف دوڈا۔ بیس کے ساتھ ہی اُس کی طرف دوڈا۔ میں کے دروازہ کھلتے ہی اُس کی طرف دوڈا۔ ایپ کے ساتھ ہی آپ کے دروازہ کھلتے ہی اُس کی طرف دوڈا۔ اُس کے دروازہ کے دروازہ کھلتے ہی اُس کی طرف دوڈا۔ اُس کے دروازہ کھی کے دروازہ کھی کے دروازہ کی دروازہ کھی کا دروازہ کے دروازہ کی دروازہ کے دروازہ کی کا دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کے دروازہ کی کوئی کی دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی کوئی کی دروازہ کے دروازہ کی دروازہ کے دروازہ کی دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کی در

بر المنت سے بہلے ہی عجلان ملع سے اپنے گھری طرف نکلا۔ ابیانک ممار نے اسے تبرت بين وال ديا يبت خطرناك مقام دمجه كروه الطياؤن قلعه كي طون والبي برطنيك ناكروه وبإل جاكر مجيب مائے۔ ملك عبد العزيزنے أس برفورا ايك فائير كرديا مرنشاني يرىز بيطا-أس كي يجهي بها كااورأس وروازي بركوابيا مجد دیرے لئے متھ مختفا ہوئے عجلان کے سیا ہیوں کو خبر ہوئی انہوں نے جملہ كرف والوں برگوليال برسانا شروع كردى بجس سے دوا دى قل اور جارتى موئے۔ ملک عبدالعزیز کے ادفی بی سے صرف ملک عبدالعزیز کے جیازاد جمائی عبدالترين جلوى سائفده كفعجلان في كوشش كى اوروه مل عبدالعزيزك بالتقول سے جھوٹنے میں کامیاب ہوگیا۔ اور قلعے کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ابن جلوی بھی اس کے پیچھے قلعہ کے دروازہ بن کھس کیا اور ایک ایسی کولی ماری ک أست زين بر دهر ديا- ما عب العزيز في ديكه كراني ساتفيول كو زور سے نگارا وہ قلعربہ لی طے بطے۔ آگے آگے ابن علوی اور تیکھے سے تمام عابرین في ينباركي عملركروبا وق جو تلعركي حفاظت بي تقى اكثر كاصفايا كروبااور باقيول نے ہمیار ڈال دئے۔ ۵شوال مسام کو قلعدا ورشہر دونوں پر قبصد کررہا۔ ریاض كَ شَهِر مِازارون اور كلبون مِنْ أَتَّ الْحُلُّهِ يَلُهِ تُمَّلِعَ ثَبِد الْعَرِي إِنْ عَمْهُ الْكَوْمِن الفيدوسي آل سَعُودِ كا علان كروياكيا عنى حكومت الندى ما ورجرعبدالعزيز بن عبرار المن الفيصل آل سعود كى ب- دباض كى فتح ايك عظيم الشان اور بهن مى نزالی فتح تھی۔ جو کر ستودی مملکت کا ایک بہت ہی فطیم انشان کارنامہ ہے جس سے ان کی حکومت کو برگ و بار آئے۔ شبہ جزیرہ عرب کے اکثر وبیشتر حصے سودی مين شامل مو كئے اور أيك مستقل حكومت كا قيام عمل مين آيا -سودى مملكت إس وقن جارطري أقليمول كالجموعرب بوكر نجدا احساجها

اور عبیر رہنتمل ہے۔ سعودی مملکت کے دور اول بیں سعود الکبیر نے اس مملکت کے دور اول بیں سعود الکبیر نے اس مملکت کی طرح ڈالی تفی۔ ملک عبدالعزیز کی کونسٹوں سے کھوٹی ہوئی عظمیت اور جبنا ہوا ملک بجر قبضہ میں ایار انہوں نے اپنے آبا دُاجِراد کے ملک کو بجر شمن کے ماتھوں سے واپس لیا ملک عبدالعزیز کو اس سلسلہ میں بہت برط اجہا دکرنا بڑا۔ یہ مرد مجا ہد اور بطل عنظم البیے ایسے معرکوں میں ڈھا رہا کہ اولوالعزم لوگ ہی اِس مقام پر اور بطل عنظم البیے ایسے معرکوں میں ڈھا رہا کہ اولوالعزم لوگ ہی اِس مقام پر مظہر سکتے ہیں۔

الشرنعالی نے کامہابی دکامرانی ان کے نام مکھی ہوئی تھی۔ اس کی امید ہیں دی ہوئی تھی۔ اس کی امید ہیں دہ ہوئی تھی۔ اس کی امید ہیں ہوئی ان کے میں اور اجوائے کا سکان میں بھرسے بہارا ٹی ۔ نینج محمد بن عبرانوائے کا سکابا ہوا باغ ہم مرسز ہوا۔ اور توجید وسندت کی بھرسے نشر واشا حت ہونے گئی۔

آئیں ہیں کہ مم مستقل طور پر ملک عبدالعزیز کے جہاد اور مینگوں کا ذکر کریں کے اور بٹ ئیں گے کہ انہوں نے ہم نطقہ اور حظہ کوئس طرح واپس سیا اور اس ور وال بی انہوں ہوگی دا آولی رشید سے نجد کی دوران ہیں انہوں کی گئی انہوا ۔ آئندہ تر تیب یوں ہوگی دا آولی رشید سے نجد کی امارت کو واپس لینا دم ) انراف کے افسا اور اوراسہ کے ہاتھوں بلا دی عبر کی واپسی۔ ہاتھوں عبادی واپسی ہیں کی واپسی۔ ہاتھوں عباد کی واپسی۔ ہاتھوں جہاد کی واپسی۔ ہاتھوں عباد کی واپسی۔ ہاتھوں جباد کی واپسی۔ ہاتھوں جباد کی واپسی۔

آل رنسبر سے تجد کی ماریت کی ببی

" خرج اورجنوبي علاقوں برفیصنہ"

ملک عبرالعزید فعرادادسیاسی بفیرت اور عنگری فهم و شعود کی بنا برخوب جانتا تفاکد اس کامیر مقابل عبدالعزیز بن متعب آل رشید ریاض کی شکست پرجمی خاموش نهیں رہے گا۔ اور وہ ملک عبدالعزیز کو دیامن سے نکالنے اور اس پردوبارہ تبعنہ کرنے کی انتہا کی کوشنش کرے گا۔ اِس لئے ملک عبدالعزیز نے اپنی حفاظت اور

دفاع کا پورا بندوبست کیا۔ دیاض کی جمایت اور صفاظت کے لئے اُس کے جاروں طون نئی فصیل قائم کی۔ اِس کے بعد جنوب کا رخ کیا تاکداپنی امارت کو وسعت دے اِسی دوران میں نئے انصار بیدا کرنے کی بھی کوشش کی۔ اہل ریاض بیلے ہی سے اِن کے صافی منے ۔ ہا ہم نکلتے ہی خرج ، حوط، حریق افلاج اور وادئی دوا ہم پر اِن کے صافی منے ۔ ہا ہم نکلتے ہی خرج ، حوط، حریق افلاج اور وادئی دوا ہم پر قبید قبید منازم کی ایک وہ کویت سے قبید جا ہے باب عبدالرجن الغیصل کوخط کھا تاکہ وہ کویت سے ریاض والیس آئیں اور اُن کے ہاتھ برامارت کی بیت کی جائے۔ باب نے امارت کی بیت کی جائے۔ باب نے امارت کی بیت کی بات باب کے ہاتھ برامارت کی بیت کی جائے۔ باب نے بیٹے کے ہاتھ برامارت کی بیت کی جائے۔ باب نے امارت کی بیت کی۔

# ابن رسنيد كاكويت كى جانب ئىخ اور ناكامى

ابن رشیرنے ابتداء میں ابن سعو د کو حقارت کی نگاہ سے د مکھا اور اپنی ساری توجہات کو بیت کی طرف مبذول کر دیں۔ اُس کا خیال تھا کہ کو بیت پر قبضہ کرنے کے بعد پیچاف سے ابن سعود کا نکا لنا بہت اُسان ہوجائے گا۔ مگر وہ کو بہت سک مذیبنچ سکا اور مالوس ہوگیا۔

رياض برابن رشيد كى جرطهائى اورناكامي

وہاں سے ریاض پر بیرطعائی اور بہوم کا ارادہ کیا مگر بڑی طرح سے ناکا م بڑا۔ ابن سعود نے اُس کا بیجیا کیا حب کر وہ ریاض سے یہ اعلان کرکے نکلار کہ اُس کا باپ کے ساتھ انتمالات ہوگیا ہے اور وہ ابن ریشید سے بھی طرر ماہے۔

ابن سعود کی حکمت اور ابن رشید کی ناکاحی

ابن رشيد كوحب يرخبرين بيعين تووه عجر دياص كى طرف بلطا تاكراس برقبعنه

کرے حب ریاض کے قریب پنیا تواس کو صیح خبروں کا علم ہوا کرابن سعود کا لل استعداد کے ساتھ ان کا راستہ رو کئے کے لئے مادہ ہے اور راہی پتر چلا کہ ابن سعود اس وقت الحائر ہیں ہے۔ اِن اسباب کی بنا پراُ سے محلہ کی ہراًت نہ ہوئی۔ وہاں سے ولم کی طوت اُرخ کیا۔ بس اب کیا تھا وہ اُس جال ہیں پینس جکا تھا جس کو ابن سعود نے اُس کے در میان ولوں کے در میان ولوں کی مرحم وہ ہوئی اِس کے لئے نصب کیا تھا ۔ ولم کے خاستانوں کے در میان ولوں کی مرحم وہ ہوئی اِس کے لئے نصب کیا تھا ۔ ولم کے خاستانوں کے در میان ولوں کی مرحم وہ ہوئی اِس کے لئے نصب کیا تھا ۔ ولم کے خاستانوں کے در میان ولوں کی مرحم وہ اُسے وہاں ہوئی۔ اُن میں تو اور کی جنگ ہوئی۔ اُن میں تو اور کی جنگ ہوئی۔ اُن میں ہو کہ اُن کیا ۔ اِن سعود نے لوری کی موری کے موراین سعود کے اور منطقہ بحقو ہیں ہی توب ایھی طرح جم گئے۔ گویا اب ریاض صواصل میں گیا تھا ۔ ریاض صواصل میں گیا اور شعالی علاقہ برابن ریشید کا اقترار تھا۔ ریاض وہ میں کیا تھا ۔ ریاض وہ میں کیا تھا ۔ ریاض وہ میں کیا تھا ۔ ریاض وہ کیا تھا ۔ ریاض وہ میں کیا تھا ۔ ریاض وہ میں کیا تھا تھا تھا کی کیا تھا ۔ ریاض وہ کیا تھا اور شعالی علاقہ برابن ریشید کا اقترار تھا۔

وضم اقصيم رقيفنه

#### ابن رشيد كا دوباره رياض كاقصد اور ناكامي

المیرابن سعود کی غیرحاصری غیم ست خیال کر دہاتھا ۔ دیاض کے قریب بہنچ کر
الدہ مخروق کے قریب اس طرح خاموشی سے ٹیم کر دیاش اور کا کو گان
خبر نزمور مگر اُسی کے نشکر میں سے کسی نے دیاض بینے کر دیاش والوں کو ایس کا اولات
سے آگاہ کر دیا۔ امام عبد الرحمٰن اُس وقت ریاض میں موجو دیتھا چوکنا بڑوا۔ فوراً فوری تباد کر کے اُس کا راستہ روکا وہاں سے ابن دفید کونامرا دوائیں لوٹنا بڑا۔ وہاں بیان دشید نے وشم کا دخ کیا۔ امام عبدالریمن کو حب اِس کا قصد معلوم بڑوا تو فوراً ابن مسوئیم کی قیادت میں ایک چوٹا سافٹ کرتیا کر کے وشم فتح کرنے کے لئے رواز کیا۔
بس انہوں نے جاتے ہی جمل شعید میں، شقرا، اور ٹر مدائر برقبصنہ کر لیا یحب ابن سعود کو کو میت میں رہ نہ رہی کر معدودی فوج فتم کا محاصرہ کئے ہوئے ہے تو وہ فوراً وہاں کو کو میت میں رہ نہ رہی کر معدودی فوج فتم کا محاصرہ کئے ہوئے سے تو وہ فوراً وہاں سے والیس لوٹا۔ آپہنے ہی وشم اور سدیر کو فتح کر نیا اور ابن رشید کو وہاں سے قسم کی طرف وصلیل وہا۔ احمد سدیری کو اِس پورے منطقہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اور شقرا کو اُس کا مرکز بنا دیا۔ اِس کے بعد خود ریاض وائیس لوٹا کا امیر مقرد کر دیا۔ اور شقرا کو اُس کو اُس لوٹا کی اُس کا مرکز بنا دیا۔ اِس کے بعد خود ریاض وائیس لوٹا کا ایس مقرد کر دیا۔ اور شقرا کو اُس کا مرکز بنا دیا۔ اِس کے بعد خود ریاض وائیس لوٹا کا ایس مقرد کر دیا۔ اور شقرا کو اُس کا مرکز بنا دیا۔ اِس کے بعد خود ریاض وائیس لوٹا کا ایس کا مرکز بنا دیا۔ اِس کے بعد خود ریاض وائیس لوٹا کا ایس کو اُس ک

قصيم الوزيزوكي فتح

ریا من واپی آئے ہی قعیم کے حصول کی تیاریاں ٹمروع کردیں۔ ابنے خاندان
کے تمام افراد کو بوکہ کویت بیں تھے میامن بلا لیااس کے علاوہ سابقہ سعودی مرا
کو بھی ریا ض آنے کی دعوت دی ۔ جہانچہ محرم سلسات کو ایک نظم فورج تیار کرکے
عنیزہ پر حملہ کردیا۔ ابن رشید کی فوج نے شاست فاش کھائی اوراُن کا قائد قبل کردیا
گیا۔ ابن سعود نے بیض ابنے خاندان کے لوگوں کوریا کرایا جوحائل میں امریقے۔ بہرمال

عنیزه فتح برا اور السیم کوویاں کی امارت سونپ دی گئی۔ اِس کے بعد بر بره بر کشی کی بر برہ والوں نے متصیار ڈال دئے۔ گروہاں کی تعین فوج نے ہتھ بار نہ ڈالے بلا فلعہ بند ہوگئے بہر جال دوماہ تک اُس کا محاصرہ کیا گیا آخر وہاں کی فوج نے بھی ہتھ یار ڈال دئیے ربیح الاول ساسا کے بیں پوری طرح سے بیم برسعود بوں کا فیضہ مہد گیا ۔

# بكيربيه اورشنانه كالمعركم

ابن رشید اسل شکست کھا کراٹراک سے مردطلب کرنے کے ائے عراق منیجا عراتی شمر قبیلر کے عربوں سے مردطلب کی اور انہیں ابن ستود کے تملاف آمادہ كيا-انهوں نے اس كى دعوت برلىبك كها-أدهرتركى حكومت نے انہيں كافى مدد دى عِمْنَان سازوسامان كے علاوہ ہارہ فوجی دسنے أور بچودہ تو يبي ديں-ابن رشيد یوں تقویت ماصل کر کے بریدہ کے قریب بکیریہ کے مقام برخیمرزن بڑا۔ ابن سودكوبة حيلا مفابلر كي ليخ لكلا وونوں نشكروں كے درميان بميت تو تريز جنگ ہوئی دونوں فرلقوں کو بہت بڑا خسارہ اٹھانا بڑا عرب کی تمام جنگوں ہیں است بہلے اننا خسارہ تھی نہیں ہوا تھا۔ ابن سعود کے تشکریں سے نوسوا دمی قتل ہوئے جى يى چەسوپىياس ابلى دياض يى سے تھے يىكومت تركى كے ايك بزار آ دى قبل ہوئے جس میں سوادی مائل کے تھے۔ معرکہ بڑے زوروں پر تھا مگرکوئی بھی ایک دوسرے برکا میاب نہ ہوسکا۔ ابن سعود کو برمعامل نظر آیا۔ ادادہ کیا کجزب کی جانب واپس اوٹے اور ایک نیا تشکر تیار کرکے بھے خصارے کو يركم ، الم تسيم نے انہيں وہي علم نے برجبوركيا۔ أن كے مجبوركرنے بر وہاں دک گیا۔ مقوط کی ہی دیدیں بارہ ہزار کا فشکر عتیبداور مطیر کے تبائل سے

جمع ہوگیا۔ اس فوج سے ابن سعود ابن رشید کو بکیریہ سے رس کی طون نکا تنے میں کا میاب ہوگیا۔ وہاں سے بھی اُس کا تعاقب کیا گیا اور اُسے شنا نہیں دھکیل دیا۔

تین ماہ مسلسل دونوں فریقوں ہیں جنگ کے شعلے بھڑ کتے دہے۔ بیہاں تک کر بیماری بھیل گئی اور دونوں فریق دل بردا فشتہ ہوگئے۔ فہدالرشودی کے بیمان میں بیماری بھیل گئی اور دونوں فریق دل بردا فشتہ ہوگئے۔ فہدالرشودی فردیعہ ابن سعود نے ابن رشید سے صلح کی کوشش کی گرکامیا بی مذہوئی۔ بیرو اُن بیماری بھی اُن مذہوئی۔ بیرو اُن بیماری بھی کے سے اُن المیا خرصہ صبر کہاں کر سکتے تھے وہ دونوں فریقوں ہیں سے بھا گئے گئے ۔

ابن رشید ابنی بھر بھی ٹر کر کوئے کر رہا تھا کہ ابن سعود کے گھوڑ سواروں نے اُس

#### روعنه بهاكامعركه

الما المال من الركول في مجمع المعالمات من وقل دين كو كوشش ی قصیم کے حالات ابل قصیم کے تفرق اور تشقق کی بنا پر مہرت کچھ مختلف ہو چکے تقفے ايك فريق ابن سعيد كى تكومت كانوابان تفار دوسرافريق آل رشيد كو جاستاها اليك تبسرا فريق تركول كى حكومت كانوابال تفا- ابن سعود قصيم جبور كرقطرى جانب جلاكيا اورینظامرکیا کہ جیسے وہ قصیم سے بالکل وست بردار برجانا جا ہتا۔ ہے۔قطر کے امیر شیخ قاسم نے ابن سعود کو اپنی مدد کے لئے طلب کیا تھا وہ اُس کی مدد کے لئے وہاں پنہے گیا۔ اِ در ابن رشیر نے موقع کو غینمت جانا کدابن سعود وہاں سے نظام کا ہے۔ مائل برقبعنہ کرکے دو مرے قری کی طوف قدم بڑھانے کی کوششش کی۔ ان حالات کے بیش نظرا بل فیسم نے ابن سود سے در دطس کی ۔ وہ جنوب کی مانب سے اُن کی مدد کے افتے رواز ہوا۔ بعض اہل قصیم بن سعود کی مجمعت کو جبور رُاس كے وشمن كے ساتقد مباسلے مگرفيصل الدويش اور اُس كے قبيلرنے يہ نقص بوراكرديا ـ وه ابن سعودكى فوج كے سائفشال بوكر زلفي كى طرف بطرى مرعت سے روان ہوئے۔ ابن رشید کی الاش میں تنے رومنر دہا ہیں اُسے جا یایا۔ رات کے اندھیے یں دونوں شکروں میں مطھ بھیل ہوئی۔ ابن رشید کی فی کے بعض وستوں نے بیچے بلٹنا ٹروع کیا۔ سعودی تشکرنے بلی مرحت سے اُن کی جگہوں بر قبصر کر دیا۔ ابن رشیر حب کدانیے فوجیوں برگشت کررہاتھا اوراُن کی سمت طِعمارہا تھا۔ اُس کا گذرایک ایسے مرکز پرسے ہواجس کواس کے فوجى خالى كريك نف اورسودى فون في أسرير قبضه جماليا مواتفا- ابن رشيدكو اس بات کاعلم نه تقا۔ اندھیرے میں وہ اِس کامشاہرہ بھی نز کرسکا۔ اُس نے اپنے

مرکز والوں کو بکارایسودی دستوں نے اُس کی اوازکو بیجان لیا۔اپنی بندو قوں سے
گولیاں اُس پر برسانے لگے۔ وہ بے ہوش کر زمین پر گھر را اسیس سے نیادہ گولیاں
اُس کے اندر داخل ہو چی تقیس۔ بس اب کیا ضاانیے آ دھے ملک کے ساتھ ہی تفر
اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو ہی جھا۔

### ابن رشير كے ساتھ لمح

عبدالعزیزین متعب الرشید کے قتل کے بعد اس کا بیٹا متعب برج العزیز حائل کا امبر مقرر موا۔ فریقین میں مفاہم سن ہونے گئی۔ آخراس بات پر اتفاق ہوا کہ حائل اور جبال شمر ال دشید کے قبصنہ میں مقاہم سن ہونے گئی۔ آخراس بات پر اتفاق ہوا کہ حائل اور جبال شمر ال دشید کے قبصنہ میں دے۔

صلح كالورط مانا وراجعن فبالل كابن سعود كي خلاف كعط برومانا

العركة طونيه

صلح ہوئے ابھی صور ہے ابھی صور ہے ابھی صور ہے ابھی صور العزیز آل رہے تھی۔ کہ اِس صلح کو توڑ دیا گیا۔ اِس کا سبب برعفا کو امیر متعب بن عبدالعزیز آل رہ نید کو سلطان بن جمود آل عبیار لڑیں سنے اچانک قتل کر دیا۔ اور نود امیر بریدہ ابوالخیل کو ساتھ ملاکر مطیر کے رئیس فیصل الدولیش اور خوال عمادات کے رئیس کوساتھ ملاکر ابن سعود سے خلاف تھم بغاورت بلند کیا الشیخ مبارک الصباح بھی ان کے ساتھ شامل ہوگیا۔ اُن حالات کے میں نظر ابن سعود فور اُس کے العداج بھی ان کے ساتھ شامل ہوگیا۔ اُن حالات کے میں نظر ابن سعود فور اُس کے الدولیش کی تمام فوج تیز بنتر ہوگئی۔ آپ من مقام کے قریب الدولیش پر جملہ کر دیا۔ الدولیش کی تمام فوج تیز بنتر ہوگئی۔ آپ نو کے مام اور برجماصل کیا۔ الدولیش کی تمام کی اور برجماصل کیا۔ الدولیش کی تمام کی الدولیش کی تمام کی الدولیش کی تمام کی کو تام کی کی تام کی تحریب کی تام ک

نے پہھیار ڈال دئیے۔ ابن سعود نے اُسے معان کر دیا اس کے بعدا بن سعود نے ابرالخیل ابن رشبرا وراُن کے خلفا ہو کر مختلف ڈیائل سے جبیع ٹھے بڑی شدرت سے حمل کیا سھی سی طرفیہ کے مقام مرایک معرکة الآراء جنگ ہوئی شام سے مبیح نک جنگ ہوتی رہی آنٹوابن سعود کو فرخ نھیب ہوٹی اور اُس کے دخمن دم ڈیا کر میدان سے عباک نکلے۔

# الوالخيل كالنجام

المي بريده نے ابن سعود كو لكوماكر وه جلدى بريده أيس اور انهيں الوالنيل سے سخات ولائيں ابن سعود نے كميريد بي اجتماع كيا اور وہاں سے بريده بر است كے وقت محمد كر ديا ۔ عبئ كاس جنگ جارى دہى ۔ فوجيوں نے مجبور بوكر سختيار طال دئيے۔ ابوالنيل كا أيك دن اور دات محاصره رہا انواس نے مان طلب كى ابن سعود نے اُس كو امان دى ۔ وه وہاں سے عراق جلاكيا ۔ دو مرى طلب كى ابن سعود کے جہرِ حكومت میں بریده واپس آیا اور اُس كى امان ميں وقت گذارا۔

#### جراب كامعركه

سسس الحصی جب عالمگیر جنگ تمروع ہوئی۔ ابن سعوداس دوران یں کنارہ کش ہوکر بیٹھاتھا۔ اس دوران بیں ابن رشید نے ترکوں سے دوبارہ معاہرہ کیا۔ ترکوں نے ابن رسٹید کو مدد دی۔ انگریز نے اس دوران میں ابن سود کا ہاتھ بٹایا اور مدد دی۔ دو نوں فریقوں میں ایک نو نریزجنگ ابن سود کا ہاتھ بٹایا اور مدد دی۔ دو نوں فریقوں میں ایک نو نریزجنگ قصیم کے علاقہ میں جراب سے مقام پر ہوئی جو کہ معرکہ جراب سے شہرہ ہے

دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی کسی پرغلبہ زیاسکا ۔گردونوں جانب سے بدو کامیاب ہوئے خوب مال غینمت ہاتھ لگا۔ اِسی جنگ بین شکیبیرانگریزی جمہ نیل قتل ہوا۔

مراب کے معرکر کے بعد جھوٹی جھوٹی محطوبیں ہوتی رہیں۔ بیہاں مک کہ مجر دونوں میں مسلح میں آئی۔

## فتحاكل

صلح زیاده وین ک قائم زره سکی کیونکه نر بین سیس نے ابن رشید کو ابن سعود کے خلاف بر انگیخہ کیا اور صلح کے توڑنے برآمادہ کیا۔اس کے جندون بعدی سودین عبدالعزیزال رشبان جازاد بهائی عبدالتدین طلال کے م عقول بتل بوا عین اُسی دن قائل کوجی تل کردیا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ . ي متعسب بن عبر العزير أل رشيد منصب إما رين برمبطها ـ امارين سنبها لتے بي ابن سودسے بعر دوبارہ سلح کی کوشش کی ۔ ابن سودنے تمرط دیگائی کرما کا کے جمله خارجی امور ملک این سعود کے سیروکر دیے جائیں عبدالترین متعب نے ان نمرانط كوظفكراديا- اورجنگ كے التے اعلان كرديا- ابن سعودنے دس مزار تشکر مائل بر سبطها تی کے لئے روان کر دیا۔ اور لینے بھائی ام برمحد کو حکم دیا كرأس كامهاصره كرلياجائي-اني بيشي الميرسودس كهاكه وه شمرك قبائل برحملير كردت اور شود فقيهم كي حياف في بين منعدا ورتيا به كرمبط كيا رحائل كا أيك فد آب کے پاس بینجا کر حال کے جلزخاری امور آب کے سپر دکر دینے جائیں گے۔ اس لنابسه كرلس اب كے ابن سودنے أن كي خواسش كو عظكرا ويا۔ اور ترطيبن كي كرجمل خصياراس كي سيردكرد شي مبائين -آل رشيدكا بوداخا مذان هي أن كي سوال كم

دیاجائے۔ انہوں نے ان شروط کومسر وکر دیا۔ امرسعود نے باب کے فرمان کے مطابق قبأتل شمركا بهت شديد محاصره كرليا اميرسعود في مسلسل دوماه معاصره قائم دکھا۔ آخر ماکل کا امپر عبدالترین متعب ان کی طرف مجک کیا جب کراس کو معلوم موا كرجرون سے المرمحدين طلال جوكرمائل كالمبربنا ہے وط ل آد ماہے۔ محرّ بن طلال نے آتے ہی سعودی قری برجملے کرنا نمروع کردیئے۔ ابن سعودنے اینے فائر فیصل الدونش کو لکھاکہ وہ فوراً حائل بریم طاق کرکے اس کا معاصرہ کریے۔ الدوس نے فرجوں کوحرکت دی اور مال کے قریب یاطب کے جشمہ برخیمہ ندن مرح دوباں سے جامیہ آئے توان طلال نے اُس سے ملفات کی بھراس نے الدويش كو خط لكهاجس مي كتاب الشراد رسنت رسول الشرسي الشرعليه وسلم ك مطابق فيصد الملب كيا الدويش دهوكم بين بتلا بوكيا افي فوجي الدول كي عمراني س تساہل برتاجس كانتيم بر بواكدابن طلال نے ان كامحاصر كرايا اور أن براكس برسانے لگے۔الدویش نے سلطان عبرانعزیز کوفوری خط مکھا جس میں اُسے مدو کے لئے مزيد فوئ طلب كى سلطان سرائعز بزن فورى طور برائي يظ امير سعودكى نيادت یں ایک گھوڑاسوار فوجی دسندرواند کیا۔انوان فتح یاب، ہوئے۔اس کے بعدمتقل طور پراصل فوج بھی پہنچ گئی اور ابن طلال مرہجوم کر دیا۔وہ حائل کی طرف ہماگ لكلا معودى تشكرن وبال بهي أسكام عاصره كرايا - ابن سعود ف حائل والول كوتهميا والنے کے اللے مکھا۔ کہا کہ ستھیار وال دو توامان باؤگے۔ انہوں نے کہا کریم ہمھیار ڈا لنے کے سٹے نیاریں۔ بشرطیکرآپ ابن طلال کی امارت کو باقی رکھیں سلطان عبدالعزيزف إس سے الكاركر دبا يجب معاصرہ طول كمياكيا توابن سعودنے أن كو قل سے ورایا۔ انہوں نے متصار وال دئے شہر کے تمام برونی علاقے اور قلع ابن سعود کے سپر دکردئیے۔ اُس نے ان تمام پر فیصر تمالیا۔

اب کیا تھا۔ محمّد بن طامال اندر وفی قلعول ہیں محسور ہوگیا۔ ابن سعود نے اُسے
امان دنے کا وعدہ دیا بشرطیکہ وہ ہتھیار ڈال دے ۔ جب اُس نے دیکھاکر قدرت
نے امارت اُس کے ہا تقوں سے جیسین لی ہے توم م صفر کا کالیے کو ہتھیار ڈال
د ئے اور اپنے اَب کو ابن ستود کے سوالہ کر دیا۔ اس طرح حاکل کی انارت ابھی
اَلِ رشید کے ہا تقوں جاتی ہی ۔ اب پورا خیر سلطان سبدالعزیز بن سعود کے قبضہ
میں آگیا۔

## احسا کے علاقہ کی ترکوں کے باتھوں سے لیسی

احماء سعودي دو رِحكومت كي ابتداء مين إس كا ابك جزاور حصرها يجس كو ابرسعود بن عبدالعزريف افي باب ك مهد كومت ين المعالم من فتح كياففالس کے بعداس پرممری فابض ہو گئے اور برعلاقتری حکومت کے ابع ہوگیا بھر دوبارہ اس علاقہ کو نبھل بن ترکی نے حاصل کیا۔ اِس کے بعداتراک عبراس برغالب ائے جب نقیصل کے بیٹوں میں نزات بیدا ہوا سیاکہ بیلے گذر حیکاے۔ عبدالعز بنربن سعود نے ترکوں کے وقد سے اس کی واپسی کا بجند ارا وہ کربیا كيونكريرانبي كے شاندان كا ايك علاقہ تھا۔ اوراس لتے بھي كر تركوں نے اِس علاقركو ابك جنگى الده بناركها نفاء اورسودى مكوست كيفلات بدايك سياسي مركز بهي نفا بہاں سے بیٹے کروہ انے وشمن کا پرااظہار کرستے تھے تمریف سین کو بہاں سے انہوں نے برانگیخند کیا کہ وہ سودیوں کے خلاف جنگ کریں ادھراین دشیر کوحائل مي أجهارا دومرى جانب ابن السعدان كوعراق مي إن كے خلاف آماده كيا مطير ترب اور عجمان کے قبائل کو جو کران کے ساتھ عبست کا دم عبرتے ستھے اپنی طرب ماکل کیا۔

عبدالعزیز بن سعودا پنے نشکر کو بے کرامسا کی جانب بڑھا۔ اتراک اُس کے قصد
سے بالکل غافل تھے۔ ہفوف کے قریب ایک چٹمہ کے پاس ڈیرہ لگایا نشکر کو ترتیب
دی۔ اور پنج برجنگی تدہر کے مطابق انہیں تیار کیا ۔ بیمشورہ ہوا کر قبیل کی دیوار مجالانگ
کر بوری خاموشی اور سکوت سے قلعر کے پاس پنج حبابیں۔ اور ریس صادر فرادیا کہ سب
اس تر اہم کوئی کسی کو بلائے تو اُس کا ہواب نز دیا جائے۔ اور اگر تہیں کوئی بندوق سے
بھی مار سے تو کوئی جوانی کاروائی نزگی جائے۔ بال جب قلعہ بین پنج حافہ تو بھر تو تم
سے جنگ کر ہے اُس سے جنگ کر واور جوٹم سے صلح جاہے اُس سے صلح کرو۔
سے جنگ کر ہے اُس سے جنگ کر واور جوٹم سے صلح جاہے اُس سے صلح کرو۔
سے جنگ کر نے اُس سے جنگ کر واور جوٹم سے صلح جاہے اُس سے صلح کرو۔
ساستا ہے جادی الاول رات کے دو بجے امام عبدالعزیز نے اپنے نشکر کو نفیسل
کی جانب بڑھنے کا حکم دیا ۔ جاتے ہی اس پر کھجور وں کے نئے نصر ب کئے۔ اور
رسیاں بطائی ہیں اور نھیل پر چوٹھ گئے۔

ینچے اتر نے ہی انہوں نے اپنے طشدہ پر وگرام کے مطابق عمل کیا ۔ قلعہ
پر قبضہ کرلیا اور اپنی نیادت کے اوامر نافذ کر و نیے ۔ یہ ند ہیں کا میاب ہوئی ۔ مگر
اُدھر حب ترکوں نے آ نے والوں کی حرکات کو عموس کیا تو آگ برسانی تمروع کر
دی امیرعبدالعزیز بن سعود نے اپنے آدمیوں ہیں سے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ
مبلدی سے نصیل پر مجھ ھوجائے اور نرورسے پکار وے ۔ کہ طک الترتعالیٰ کے
مبلدی سے نصیل پر مجھ ھوجائے اور نرورسے پکار وے ۔ کہ طک الترتعالیٰ کے
مائے ہے اور مجھ رابن سعود کے لئے۔ کینی طک اور حکومت ابن سعود کے ماتھیں
مہمت نوش ہوئے اور سعودی نشکر کو نوش امدید کہا۔ اور اُن کی نوب مہانی کی اِبن
مہمت نوش ہوئے اور سعودی نشکر کو نوش امدید کہا۔ اور اُن کی نوب مہانی کی اِبن
میس میں نوش ہوئے اور سعودی نشکر کو نوش امدید کہا۔ اور اُن کی نوب مہانی کی اِبن
میں میں نوس مہوتے ہی انہوں نے بغیر سوجے سمجھے تو لیوں سے گولہ باری تمروع

کردی۔ امیرعبدالعزیز بن معود نے انہیں پیغام ہیجاکہ اگر ستھیار ڈال دو تو امان
پاؤگے۔ دورز جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کو ترجیح دی
امن وسلامتی پاکر انہوں نے وہاں سن کل جانا پیند کیا۔ ابن معود نے اپنے کرم
کی بنا پر اُن سے ہتھیار نہ اتر وائے۔ اور نہی اُن کو ہے ہتھیار کیا یحقیر کے مقام
سے انہیں کشتیوں پر سوار کر کے بحرین دوانہ کر دیا۔ ان میں سے بعض عقیر سے بھر
دوبارہ دا پس آگئے اور دوبارہ اصادیر عبہ پانا جایا۔ گرائن کی ریتمام تدبیرین ناکام
ہوگئیں اور دوبارہ نامراد وائیں لوٹے۔

ابن سعود نے عبدالری بن سوٹیم کی نیادت بیں ایک چھوٹی فوج قطیعت کی طوف روانہ کی اہل قطیعت نے ہتھیار ڈال دئیے اور ترکیر نے تمام مجبات اُ ن کے سپر دکر دیں اس طرح امیر عبدالعزیز اپنی آبائی اطاک اور حکومت کو واپس لینے بیں کا میاب ہوگیا۔ سعودی حکومت کی تکوین اوراستحکام کے لئے انہوں نے بہت ہی مباد کمت قدم الحفایا جس پر الت تعالیٰ نے انہیں کامیا ب و کامران کیا۔

### اثراف سے جاری دوبارہ دائبی

سعودی حکومت کے دورِادل میں عجاز بھی اس کی سلطنت کا ایک ہجر تھا۔ اور تعب مصری اُس پر قابق ہوئے تو مجاز میں ان کا کمل اقتدار تھا۔ اور مجب وہ وہاں سے جلاوطن ہوئے توان کی جگر ترکوں نے سنبھال لی اور اُس کی امارت اثر اون کے سبر دکر دی گئی ۔ حبدہ دربنہ اور طا گف میں انہیں فوجی اور سے نام کر دیئے بوعنی فنی موظف اُن پر مقرر کئے جوعنی فی محکومت کی مگرانی میں شھے۔

كذشت صدى كاخرس شريف حين كالعرفات كي خطره كي باعث سلطان عبدالحميرتركي نے أسے اوراس كى اولا دعلى عبدالله اورفيصل كوعثماني مرز میں واپس بلالیا ۔ وہ ببندرہ سال وہا مقیم رہے ۔ جب حکومت براتحا وبول کا قبصنہ بۇلانبول نے تریف كو عبار كى امارت كے لئے نتخب كيا. امارت قبول كرنے كے بعدجب تركول نے حجاز ربادے لائن كا منصوبہ بنایا توشر لیف حیبین نے معا رضہ كيا وه چا ستاتها كروه عجاز برمستقل طور برقبضه كريے راس كئے أس نے عجاز ديلو لائن بجهاني برمنالفت كى وه درتا تفاكراس طرح تركى فدج سرونت أس بمسلط دہے گا۔ استراست است استقلال ماصل کرنے کی کوشش کی اور نجدیہ قبقنه جمانے کے لئے بھی مدبریں کرنے لگا۔ وہ ابنی سیاسی توالوں کی تعبیر دیکھنا عيا بها تقار عبدالعزيز بن سعودكي قوت سيأس كالصادم مُوا-ال رفيد وكابن سود كامد مقابل تقاأ سے مدد وبنا تروع كى-اس كے علاوہ ابن سود كے جا زاد بھائى جوكرسعود بن فيصل كى اولا وس تقے خيرسے باس عبدالعزيد بن سعودكى منالفت يرتلا بواتفا - انهين جكر دى اوراسلحرسے انهيں مسلح كيا تاكر وقت برأن سے المربابائ-

فر استقلال فرایت سین اس بات کا نوا بان ظاکر اتراک کی طوف سے اُسے پورا استقلال مل جائے اور مجاز کا نو دختار بن جائے۔ اتراک بھی اس کی اس رغبت کو بھانپ کئے تھے۔ اس لئے اُسے ابن سعود کی گوشمالی کے لئے مجبور کیا تاکر اُن کا تستطوبال کر ہیں۔ کک قائم مہوجائے اور وہ نجدیں رسمی طور بہی اتراک کی سیادت کو قبول کر ہیں۔ اس لئے تر لیون صین شہری اور وہیا تیوں کا ایک بہت طبا فشکر تیار کر کے بخبر کی طون بطرحال سیس تازل ہیں نازل ہوا۔ طون بطرحال سیس تا دبیر بن سعود نے اپنے جائی سعدین عبدالرحمان کو ایک فعد اتفاق ایسا مہوا کر حبدالعزیز بن سعود نے اپنے جائی سعدین عبدالرحمان کو ایک فعد اتفاق ایسا مہوا کر حبدالعزیز بن سعود نے اپنے جائی سعدین عبدالرحمان کو ایک فعد

کے ساتھ عتیبہ قبائل کی طرف معیما تاکہ اُن سے مدوطلب کرے اور جولوگ اُن کے جيازاد بهائيون نے مجنوب سي مهيلار كھى ہے أسے فروكيا جائے۔ اور بروہ وفت تفاجب كوعتيبه ترليف حبين سے جوا مكے تقے جب سعد بن عبدالر عن أن كے خيمول ميں پہنچا تو انہوں نے اُسے مكر ليا او رشر لين حين كے سر دكر ديا شر ليكين الشكركوس دينے وقع پنج كيا۔ ابن سعود كوانيے بھائى سعدبن عبدالرحمن كے متعلق خبر ہوئی کروہ شریف سین کا قیدی بن جیکا ہے توجنوب کی طون سے فوراً وایس بواتاکا اس کونمرلین کی قبیرسے جیطرایا جائے۔ تمرلین نے بھی ابن سعود کی عانب رُخ مورًا اورأے درایا کراکنم نے ہمارے اوپر مملکیا توہم جیاؤنی اور فيمول كو مجولا كر تمهار على ألى كوك كركد رواز بومايس ك-اورأس وفت مك أسينبين بجوري كحرب ككرتوم مصطلح وكروك فيرلي حين فالشراب خالدین منصورین لوئی جو که خرمته کا امیسر عفا کو و فد کا امیر مقرر کرکے ابن سعو د كى طرف رواز كيا فريون خالداني أبار واحداد سے شيخ محكم بن عبدالدباب كى وعوت كو قبول كريك تقداس نفروه سياسي طوريرسو دبول سے عجب كادم معرتے تھے الشرایف خالد تر لیف حین کی شروط براین سعود کوقانع کرنے میں كامياب سوكيا - تمروطيس برط پاياكر نجدكى مكورت جومزار مجيدى ديال سرسال حكومت عثمانيه كواد اكيے - ابن سعود نے عهد نامر بردستخط كروئے - بر تروط بس کاغذی کارروائی تغیی جو کشرافیت کو ترکوں کے پاس کھیے فائدہ بنیا سکنی تھی مكرابن سعود كو تحجه نقصان نهبس عفا بهرجال اس طرح ابن سعود ابنے بھائی سعد بن عبدالر من كو تمرلف حسين كي فيدس محط افي بين كامياب سوكيا-ترب کامعرکہ

كالساح بس جبريها وتأك عظم نے سراطها باتركيداس جنگ بي الكريزوں

كے خلاف جرمنی سے جاملا۔ انگر بزیر جا ستا تھا كرتمام عرب اُس كى صف بس جمع ہو عائين- انهول نعوب زعما سے گفتگ كاسلد شروع كيا اور سرايك سيعيده عليحده معامده كرليا انكريزول ني شريعين سي تعيى اتفاق كيا اور وعده كبا کہ وہ شرایف کو ترکوں کے خلاف پوری مدددیں گئے نا کر شرایف حبین بورے عرب كابادشاه بن جائے - ووسرى طرف ادريس سے انفاق كياكہ وہ تركوں كے خلاف اس کی مدو کریں گے ناکر عسیر کی حکومت متفل طور براس کے قبصنہ میں ا ما في اوراس كى بورى اللاك كى حفاظت كاوعده كيا - دومرى جانب بن سود کی امارین کا احراف کیا اوراس کے استقلال کا اعلان کیا۔ اس قسم کے نتافض عهدويمان كئے گئے۔ گرانگریزنے سمیشراس بات كى كوشش كى كربرتمام مرا جوكر أل كے خلفان على تق أن بن سلح رہے اور وہ بُرامن رہيں. حب خلفاء کی مردو نصرت سے جنگ ختم ہوئی نرکی حکومت نے مدینے منورہ ترليت ين كيروكر ديا شرليت بين كالشكرا يجى خاصى لما قت كبوكي الات سرب اوراسلی سے میس تھا۔ امیر عبدالترین حیس نے سات سرار کا نشکرتیار کیا جسين نظامي فوج كے علاوه بدو بھي تھے ان كے پاس تدبوں كے علاوه كافي نعداد میں بندوقیں بھی تھیں۔ اِس نظم افتار کو سے کرانہوں نے ترب بر سرط صائی کر دی۔ تزبه كالميرخالد بن لو في شرايف كالعنالف موكرابن سعود كي طرف دوستى كا ما تقديرها ج کا تفااور اس کا اعلان بھی کر ح کا تھا۔ جب عبدالترین حبین نے تربر کا فصد كبا توابن سعود كومعلوم براء أس نے اپنے علیمت انگریز كو لكھا اور تمرایت سین كامقصد بيان كيا الكريز ندابن سعود كوكوئي جواب مزديا بينانج أس نے أيك بزار دوسوانوان غدبول كاليك فشكر نياركيا مسلطان بن بجاد جوكم غطغط كااميرها کی قیادت میں پر نشکر ترب کے دفاع کے لئے رواز کیا۔ امیرعبداللہ کالشکر کھوکی

سی جھٹر پیوں کے بعد تربہ پر فابض ہوگیا۔ دوسری دات آتے ہی امیر ابن بجاف نے
ان براجانک جملہ کر دیا۔ اُن کے باتخ ہزاد آدمی ذبح کر ڈلسے اوران کا تمام سازو
سا مان اسلحہ اور الآت حرب اُن کے ہاتھ مالی غیمت کے طور پر آیا۔ امیر عبداللہ
اور اُس کے جے جزبل وہاں سے بھاگ نکلنے میں کا میاب ہوگئے۔ حبب بعد میں ابن
سعود تربہ بنبچا تو انہوں نے طا لُف بر جوانھا تی کی اجازت طلب کی۔ ابن سعود نے
عجا ہدین کو اس قصدے دوک دیا تاکہ ہو جہد اُس نے برطانیہ سے کیا ہے۔ وہ
ٹوٹنے نزیائے۔

## طائف كي فتح

ترب کی جنگ میں شکست کھانے اور ضارہ اعظانے کے بعد تر لینے سین اور سلطان ابن سعود کے تعلقات بگر کئے مالات کے بگر نے کے باوجو دبرطانیہ کے توسط سے دونیوں بی کوئی سلفشار نہ ہوئی اور اندرونی مالات اطمینان بخش ہے موسلے سے دونیوں بی گئی شخصار نہ ہوئی اور اندرونی مالات اطمینان بخش ہے جاز کی صدود پر جملہ کر دیا۔ اُن کا قصد جہاد نی سبیل الشریفا اور وہ اِس علاقے کو برعات اور خوافات سے باک کرنا جائے تھے۔ اس کا نیجریہ ہواکہ تر لوج بین افرید کے توسط سے بھر نجد لوں کو ج کی اجازت دے خور لوں کو ج کی اجازت کے خور سواسے بھر نجد لوں کو ج کی اجازت کے سے دوک دیا۔ انگریز کے توسط سے بھر نجد لوں کو ج کی اجازت کے سے دوک دیا۔ انگریز کے توسط سے بھر نجد لوں کو ج کی اجازت میں اس کے بعد بھر شریف حین بیش کیں۔ اُن تر وطیس یہ بھی تھاکہ سعود تی تشریب اور خیب نے اور خوالی کر دیا۔ جس کا نیٹ پر یہ کو خوالی کر دیں۔ ابن سعود نے ان تمر اُنظ سے انگار کر دیا۔ جس کا نیٹ پر یہ کو بعد محمرہ بعقیر اور کو بیت کی مختلف ٹو تمرات منعقد ہوئیں جس کا اس کے بعد محمرہ بعقیر اور کو بیت کی مختلف ٹو تمرات منعقد ہوئیں جس کا اس کے بعد محمرہ بعقیر اور کو بیت کی مختلف ٹو تمرات منعقد ہوئیں جس کا اس کے بعد محمرہ بعقیر اور کو بیت کی مختلف ٹو تمرات منعقد ہوئیں جس کا اس کے بعد محمرہ بعقیر اور کو بیت کی مختلف ٹو تمرات منعقد ہوئیں جس کا اس کے بعد محمرہ بعقیر اور کو بیت کی مختلف ٹو تمرات منعقد ہوئیں جس کا اس کے بعد محمرہ بعقیر اور کو بیت کی مختلف ٹو تمرات منعقد ہوئیں جس کا

مقصدر بخما که اس منطقی بی امن وا مان بحال رہے۔ اسی دوران بی جدی حکومت اور کویت کے درمیان عدود مقرر ہوئی اس کے ساتھ ہی ساتھ انتراف کی عورت عبازع اق اور تنرق ارون میں حدود متعین ہوئیں مگر بسلسلہ بھی کامیاب نررہا۔ ووالقعده ملاسا في كورياض من ايك بهت بلى موتم منتقد بوتى حب كريكس عبدالرحن بن الفيصل مل حبدا لعزيز بن سعودك باب تقع سلطان عبرالعزيز علما قبلوں کے میں اور انوان کے بڑے بڑے لیڈراس میں ترک ہوئے۔ ير موضوع زير مجت تفاكنيليج اور سجدالحام كوكس طرح ظالمين اور مفسدين كے بنجرسے بنجات دلائی مبائے۔ مؤتمر اس مشورہ پرختم ہوئی کہ عجاز کی سرزمین رہم طعائی كى جائے اور تنعائر اسلامير كوزندہ ركھنے كے لئے جہادكيا جائے۔ سلطان عبدالعزيز ني بندره فوجي دستے سلطان بن بجاد اور خالد بن لوغي کی فیادت میں دوان کئے ہو کر ترب کے مقام برجع ہوئے مقام اسلام میں وہ غربی جانبطائف كے قرب سوبہ كے مقام ير تركى حدودين وافعل ہوئے تركيفياتى كو خبر ہوئى تو وہ مجى طالف كے دفاع كى تيارياں كرنے لگا نظامى فوج بن سے جارسوا دمی کوسودی فوج کا راستر روکنے کے لئے رواز کیا۔ وہ فلست کھاکوایں جا کے۔ ادھ شرفیے حین کوال کی نزیب اور شکت کی خبری موصول ہونے لگیں اُس نے فوراً اپنے بیطے علی کی تیادت بیں اوٹوں اور کھوڑوں برسوار ایک تشارین كياروه طائف بنج مالات كامائزه كرومان سي بَرَى روانهو في اورومان مورجدلگایا۔ان مالات کو دیجد کر بہت سے اہل طائف طائف جیوا کر مجا گئے لك متعين فوج في بهي ديال سي تكل بهاكنا بيندكيا اورام على سے جا ملے۔ سعودی فرج بڑی سہولت سے طائف میں داخل ہوئی۔ بہت سے مقا ی لوگ قىل بوئے جوكرا نيے گھروں بى بناه لينے كى بجائے شہر بى جگر لگا دہے تھے الاكر

انہیں کہ دیا گیا تفاکہ ہو لوگ گھر وں ہیں داخل ہوجائیں گے انہیں قتل نہیں کی انہیں کہ ویا گیا۔ اس دوران ہیں اور بھی عثلف موادث ہوئے۔ بعض ہر و بونجدی فوج ہیں شامل ہو چکے تھے اُن سے کچھ لوط گھسوط کی وار دات بھی ہوئیں۔ گرسلطان عبرالعزیز نے طاکف بینج کر اُن سب کو اِس کامعا وضہ اداکر دیا رجب طاکف ویری حرالعزیز نے طاکف بینج کر اُن سب کو اِس کامعا وضہ اداکر دیا رجب طاکف لوث موکر میا گون معالی نکالٹر تھیاں کو معلوم ہوا گواس نے دوبارہ اپنے بیٹے علی کوایک تازہ وم فوج دے کر ہد ی موکر میا اُن روانہ کیا۔ اُن مھی رات سے میں بید لوں کے ساتھ نبر دا زما ہوئی محرکہ میا اُن روانہ کیا۔ اُن مھی رات سے میں تک میدان کارزار کرم رہا۔ اُن رامیر علی فوج کر کر دوانہ میوان کارزار کرم رہا۔ اُن رامیر علی فوج کر کر دوانہ میوا۔ سو دیوں نے تکسن نورہ فوج کا نعاقب چھوٹ دیا اور مگر برجوٹ ھائی کا ادا دہ بھی ٹرک کر دیا۔ وہ حوم پاک

## مكربر جطيصا في اور فبضه

کار دبیع الاول سی جب امبر علی نے شکست فاش کھائی تو وہ مبدہ مجاگ نکلا۔ حکومت کے بڑے بڑے اوئی اور مکر کی متعینہ فوج بھی مکر سے مبدہ مجاگنے لگی۔ صرف شرفین حبین مکر میں مفندوط ول کر کے بیٹھا رہا اور وفاع کی تدریبی سو بجنے لگا۔ طا گفت کی والیسی کا خیال وامنگیر تھا۔ اُ و صر اُلی کی جنگ کے ایک سفتہ بعد مجانے کے امراء اور رؤسا نے صروبیں ایک مؤتمری جب میں شرفیت سے دسست بردار ہونے کی قرار دا و بیشن کی گئی۔ اور طح با باکہ امیر علی بن شرایب حسین عرش حکومت برجابوہ فروز ہو۔ بیشن کی گئی۔ اور طح با باکہ امیر علی بن شرایب حسین عرش حکومت برجابوہ فروز ہو۔ بیشن کی گئی۔ اور طح با باکہ امیر علی بن شرایب حسین عرش حکومت برجابوہ فروز ہو۔ بیشن کی گئی۔ اور حج با باکہ امیر علی بن شرایب حسین عرش حکومت برجابوہ فروز ہو۔ بیشن کی گئی۔ اور طح با باکہ امیر علی بن شرایب حسین کو در بیم بیت کرال گذرا مگر مجبور ہو کرا سے قبول کرنا برجا وہ حج انسے شرایب حسین کو یہ بیم بیت گرال گذرا مگر مجبور ہو کرا سے قبول کرنا برجا وہ حج انسے شرایب حسین کو یہ بیم بیت کرال گذرا مگر مجبور ہو کرا سے قبول کرنا برجا وہ حج انسے

نکل کوهندی طرف جبلاگیا۔ امیر علی کے باتھ پرلوگوں نے ملک مجازی بعیت کی حجازیوں کا خیال تھا کہ حجازیکے نئے بادشاہ سے سلطان نجد صلح برآ ما دہ ہو جائے گاجی کی وجہسے ملک سلامت رہے گا۔ بعیت ہوتے ہی علی جلدی مکہ واپس لوط آیا۔ چند نفتے بہاں تیام کیا اور اِس دوران ہیں وہ قوت بھی جمح کرنا رہانا کہ مکہ کا دفاع کرسکے اور ستو دیوں کے حملہ کوناکام بنا دے۔ با وجود اس کوشش کے دوس نے اور ستو دیوں کے حملہ کوناکام بنا دے۔ با وجود اس کو سکے اور سے دوس نے اور ستو دیوں کے حملہ کوناکام بنا دے۔ وہ مر چھوٹر کمہ اس کوشش کے دوس نے اور موران کے مردن جمع ہوسکے۔ وہ مر چھوٹر کمہ جدہ بجاگ نمالا۔

ار ربیح الاول سیسات کوستودی نوج زیر بنیج کی تھی۔ اور وہ کر کے معاصرہ کا بختر ارا دہ کر کے نظے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ تمام اثراف کر مجھوڑ کر جدہ بھاک نظے ہیں تو وہ عمرہ کی غرض سے اسوام کی حاست میں کہ مورد وافعل ہوئے۔ عمرہ اداکیا اور کہ بیٹ فابق ہوگئے عام لوگول کے لئے امان کا اعلان کر دیا۔ اگروہ اسی وقت جدہ کی طرف رخ کھتے تو بڑی اسانی امان کا اعلان کر دیا۔ اگروہ اسی وقت جدہ کی طرف رخ کھتے تو بڑی اسانی سے اس برقیف کر سکتے تھے۔ مگروہ بیہاں مبیط کر ملک عبد العزیز کا انتظار میں کر بینجا تا کہ خالد ہوئی اجراء میں جرہ سے روسا اور امرا کا ایک وفد کر بینجا تا کہ خالد ہوئی اور سلطان بن بجاد جو کہ سودی فی کے قائد تھے اگر سے مصالحت کی جائے۔ انہوں نے اور ملک کو چھوڈ کر جہا جائے۔ انہوں نے اور ملک کو چھوڈ کر جہا جائے۔ انہوں نے اور ملک کو چھوڈ کر جہا جائے۔ انہوں اے۔ اور ملک کو چھوڈ کر جہا جائے۔ انہوں اے۔ اور ملک کو چھوڈ کر جہا جائے۔ انہوں اے۔ اور ملک کو چھوڈ کر جہا جائے۔ انہوں اے۔

اسی دوران میں ملک علی نے سلطان عبدالعزیز سے مارکے ذرایعہ انصال بداکیا اور اُسے آمادہ کیا کر صلح کے لئے ایک مُوتمرمنعقد کی جائے "ماکر تمام انتقلات ختم موجائیں۔ اور ساتھ یہ جی شرط بیش کی کہ تمام سعودی حجاز سے نکل جائیں۔ ملک عبرالعزبنے نے جواب دیا کہ ہاری تمرط یہ ہے کہ ہمائے در میان اور تہ ہارے در در بان کہ جی سلح نہیں ہوگئی جب حجازی حکومت نے اس کی اولا و عجازی حکومت کی ورائن بنائے بیٹی ہے۔ حجازی حکومت نے اس مسلم میں مند وستان کی نما نہ نہیں سے بھی دابط قائم کی اور مسلمین کی اعلی مجلس اسلائی کو بھی امادہ کیا کوہ صلح اور اشحاد میں مدودیں۔ بہتمام کوششیں مبل کا مناب ہوگیا۔ اور اس الترین مالم اسلائی کو اپنی طرف مائمل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ اور اس کی جم یہ سے کا تراون کو ملک مجازی کا میاب ہوگیا۔ اور اس نے اعلان کیا کہ اس کی جم یہ سے کا تراون کو ملک اور سے ہائم کی ترزین کا امن ہرباد کر دیا ہے۔ اس کے بعدوہ اس بات پر دافتی اور دیا ہے۔ اس کے بعدوہ اس بات پر دافتی سے کر تمام عالم اسلام حجازی عکومت ابنے مائٹ بین ہوگا۔ اور وہ جمود سے کو اختیار کر دیا ہے۔ اس کے بعدوہ اس بات پر دافتی سے کو تناب عالم اسلام حجازی عکومت ابنے مائٹ بین ہوگا۔ اور وہ جمود سے معامدے کا وابندہ دیے گا۔

حده اور مدینرکی فتح اورا تمراف کی حکومت کاخانم

سرم المرح کے اس کے بید مالات کی الاتر میں سلطان عبد العزیز ریاف سے کوکی طوف واند سوا۔ ہر گرک شہری اور دہیا تیوں نے برجوش استقبال کیا اور بیسے سے کوٹی الاولی بیسے گراں فدر سخفے آپ کی حد سن بین بین کئے۔ سان جمادی الاولی کوشاہی فائل عمرے کا اسمام باندھے ہوئے مکر میں واخل ہوا۔ عمرہ کے اسحکام سے فارغ ہو کرمکر مکر مرک حالات کی اصلاح کی اور جمرہ المورکومنظم کیا۔ اس کے بعد طاب علی اور سلطان ابن سعود میں علی کی احد محمدہ مردع ہوئی ملک علی جدہ میں شعار اس کھنے والے اس کھنے کوئی نینجور نیس ساتھ کی کے اسکام سے نور میں منے کہا۔ سود اور نے حرکت نیمر درج کی اور در کے جنوبی صدر فنفذہ کو اب قبضہ بیں

الے لیا جدہ کے شائی حصر دابغ بر بھی تسلط قائم کر لیا۔ کر اور ان دونوں جگہوں کے

در میان داستے کو ہموار کر لیا اور مواصلات کا سلسلرجاری ہوگیا۔ اس طرح جدہ

کو دونوں طرف سے گھر لیا اور جدہ میں ملک علی کے محاصرہ کی کوشش نمروع کردی

اس دوران میں ملک علی کو ان کے بھائی نیمرق ار دن کے امیر عبدالندسے کافی مدد

بینج گئی۔ ملک علی نے مدد بنجتے ہی جدہ کے گزد ایک دنائی خط کھینج ویا دونوں

طرف سمن دنک بھو میل لمبی ایک خندق کھود دی گئی۔ جس کی صور ت ہلال کی

طرف سمن دنک بھو میل لمبی ایک خندق کھود دی گئی۔ جس کی صور ت ہلال کی

سودی نشار ۸ جادی الاولی سیسیده کوده ده کے میدانی علاقه کی طرف سے بچڑھدائے۔ اور دفائی خط کی جانب سے جدہ کا محاصرہ کرایا۔ یہ محاصرہ تقریبا ایک سال تک قائم رہا۔ اس دوران ہی بعض مقابات برلوائی اور بحیطر پیس بی ہوئی ہیں۔ اسی دوران ہیں شخص کی کوششش بھی کی گئی۔ باہر سے جی بعض و فود صلح کی کوششش کی گئی۔ باہر سے جی بعض و فود صلح کے لئے حاصر ہوئے۔ باوجودانہائی کوششش کے اس میں کامیا بی جیب برموئی۔

اسی اثنا بین سلطان عبدالعزیز کے نشکر نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ رحب کی ابتداء میں مرر، الوجہ اور حناکیہ برقبصنہ جمالیا ۔ اسی دوران میں سلطان ابن سعود کوجائل سے مبہت طبعی مدد بہنچ گئی۔ عجازیں اس وقت سعودی نشکر کی "نعداد سے وہ منراز کک میننے گئی تفیی -

الميرمحي كالمينس فافله

مينه والول كى طوف سے سلطان ابن سعود كوخط موصول بونے لگے كروہ مينر

آپ کے مبرد کرنے کے لئے تیار ہیں اور متحیار ڈالئے پرمستعدیں سلطان ابن سعود نے اپنے بیٹے محد کی قیادت ہیں ایک فوج تیار کی اور مدینہ پرقبعنہ کرنے کے لئے روان کیا - مدینہ کی اندرو فی سامی فوج نے متحیار ڈالئے سے الکار کر دیا ۔ امجیگر نے بہت سختی سے محاصرہ کر لیا - دس ماہ کے شدیر محاصرہ کے بعد جا دی الا ولی سمجھار تھا ہو گیا ۔ مسلم اللہ محکمہ نے انہیں متحیار ڈالئے پر جبور کر لیا اور مد بہنر منورہ میں داخل ہو گیا ۔

اده جده كامحاصره بدستور قائم عفا اورابل حده بهبت مشكل ميس مبتلا فقے۔ راش تقریبانتم مور ماتها،قم قم کی افواہیں مھیل رہی تقیس دفاع کرنے والے فوجی منفرق ہوگئے تھے اور ان بی آیس میں نراع پیدا ہو جکا تفایسو دیوں کی فتح وتقر کے لئے رایک بہترین موقع تھا۔سلطان ابن سعود فوری مملے بھی نہیں کرنا جا م وه چامتانها که اُس کی فرج کانقصان بھی نه بهداور ده بیرونی لوگ جو کرچیره بیں مقیم یں انہیں بھی کوئی تکلیف نہو۔اُس کی برنوابش تھی کہ بغیراط ان کے مل علی بدو کوان کے سپردکردے۔ جنا بخرالت تعالی نے اِن کی ٹوائش پوری کر دی مل علی نے نودہی تھیار ڈالنے پر آماد کی ظاہر کی اور جدہ ان کے توالہ کرنے پر نیار ہو كيار كراس كے لئے كيجه تمروط أس نے سلطان ابن سود كے سامنے بيش كيں۔ وہ یر کرسارا سازوسا مان جو مل علی کام اُس کے سپرد کر دیاجائے۔ اہل جدہ اور تمام موظفین کو اُمن دباجائے عفوعام کا اعلان کیا جائے۔خاص طور برجدہ کے انراف پر كوفى موانعذه ىز بورا شراف كى حكومت كى تمام اطاك، اسلحه، بوائى جها زاور بحرى جهاز سب كجيدساطان ابن سودك قبصنين أف كالطرفين في برتم وطمنظوركين بطانير کے قنصل کے ذریعہ بیلی جادی الانور المان اللہ اینی ا وسمبر معمان کو برصلے نامراور

### سلطان عبرالعزيز كاجدوي دافله

سلطان عبرالعزیز مجادی الاخرسمالی کوجره بن داخل ہوا۔ آب کابہت ہی پر جش استقبال کیا گیا۔ اس طرح ابن سعود نے بھر دوبارہ مجاذبر ڈیفنہ جمالیا اور اپنے آباد امداد کا ملک بھر وابس ہے کیا۔ اثر اون کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہ جمیشہ کے لئے اِس ملک سے محروم ہو گئے۔

### بلادعبيركي وابسي

عیر کا علاقہ حجاز اور مین کے درمیان میں واقع ہے۔ بہعلاقہ بہاڑوں سے گھرا ار اسے یا فی کی بہت فراوانی ہے اور کھیتی باڑی توب ہوتی ہے ہو دھویں صدی ك ابتدابس يرعلاقه ووسياسي كرومول بس بطابوًا تفا -اس كاشالي حِقترال أنفى كى الارت كے تحت مفاجى كا دارالحكومت ابہا مفايجنى وصداددراستكى المارت ين تفا اور إس كا دارالحكومت جيزان تفاقرروع تمروع بين ابل عبرشيخ محمد بن عبدالوباب کی دعوت کے حاتی تھے اور شرایست اسلامیہ رہنختی سے یا بند تھے سیاسی طور بر برآل سعود کے ساتھ بورا تعاون کرتے تھے۔ درعیر کے امام اور امبر کے ساتھ ان کا پر راتعاد ن تھا اور امارت کی بھی اسی کے ماتھ رہیں کر چکے تھے۔ بحب محمطى بإشاكي فوجول نے عبير برج طعائى كى تواہل عبير نے اپنے ملك كے فاع كے سلسلامل مرت مشكلات اور مصائب كاسامناكيا-انہوں نے بورے استقلال سے مفا بدکیا اور قیمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہے۔آل یزبد میں سے عالفن بن مرعی نے دفاع کا تعبنا ابند کئے رکھا۔ سودیوں نے بھی عسیر کے امیر کی پوری مدد کی۔ عائفن بن بزيدنے اپنے بيطے محمد كوامارت سيردكى اور خودابنى حكورت كو وسعت دينے

میں مشغول ہوگیا۔ گردونواج میں اپنا آنر تھیلانے لگا۔ اِن کوششوں کی بنا پر اُس نے اپنی امارت کوشمالی جانب سے حجاز کی حدود مک وسعیت دے دی وشرقی جانب میشتہ مک پہنچے گیا اور حبوبی بانب سے مختا مک تسلط قائم کر لیا۔ حب سودی حکومت میں اضطراب پیدا ہوا اور مہبت کچھ اُس کے ہاتھوں سے نکل گیا تو عسر کا امراستقلال حاصل کر کے اپنی ایک مستقل حکومت بنا کر بیٹھے گیا۔

### تركى كومت كاعسير فيضه

ترکی حکومت کو جب برمعادم مہوا تو انہوں نے ایک اشکر جرار سیر کے علاقہ
میں روانہ کیا تاکہ عسیر کا علاقہ بھی حجازی حکومت میں شامل کر دباجائے۔ رد این باشا
کی قیادت میں شکالی علی ایما کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مخترین خانفن ہو کہ عبہ کامتقل
امیر بن جبکا تھا۔ امان و بنے گئی تر لئے بہ سجھیار ڈال دینے اور شہر ترکی فوج کے
حوالہ کر دیا۔ گرا حد شار پاشا ایک ترکی فائد نے جہد فوظ دیا اور مخترین خانف
کو قتل کر دیا۔ اور اس علاقے کو بھی عشا فی
حکومت میں شامل کر ایا اور آل عالمن کو امارت سے محروم کر دیا۔

### مختربن على الادريسي كانزكون برحمله

کیجے مرت کے بعد محمد بن علی الا در لیسی جو کر جنوبی عبیرکا امیر تھا۔ اُس نے
ابہا میں نرکوں برجملہ کر دیا اور ابہا کا محاصرہ کر لیا نزکوں نے جبور اَامیر حسن بن
علی بن محمد ال عالی سے مرد طلب کی امیر سنے اُن کی نواہش کے مطلب تن ترکوں
کی مدد کی ابھی کوئی فیصلہ نہونے یا یاتھا کہ بہای جنگ عظیم شمروح ہوگئی زرکی فوج مجبور
ہوکر بھاگ نکلی اور عمیر کے علافہ کوخالی کر دیا۔ اب کیا تھا امیر حن بن علی ال عائی کے

سے فعنا ہمدار ہوگئی اور اُس نے بھراستقال حاصل کرایا۔امادت سنبھائے ہی کوئی
ایجی سبرت کا بھرت نہ دیا۔ رعیت پر للم کرنا شروع کر دیا۔ اُس کے جبرو تشدد کی
بناپر قبائل اُس سے منفر ہوگئے۔ مببوراً انہوں نے ابنا ایک سفیر دیابن کے امام کے
باس بھیجا اور ابنی شکابات بیش کیں۔ اور ساتھ ہی اُس سے مدد کے طالب ہوئے۔
امبر ریامن امام عبدالعز نریبن سو دنے جھے علماً کا ایک وفد اپنے ایک خط کے ساتھ
امبر ریامن امام عبدالعز نریبن سو دنے جھے علماً کا ایک وفد اپنے ایک خط کے ساتھ
امبر ریامن امام عبدالعز نریبن سو دنے جھے علماً کا ایک وفد اپنے ایک خط کے ساتھ
اور کہا کہ بس طی تعمل کی دعوت دی اباؤ امبرادعدل والصاف کے پابند شقیم بھی اُسی طرف
ریم عکر ور امبر حس نے جب بیخط بڑھا تو اُس نے عسوس کیا کہ ابن سعو دمیر ب

# ابن سود كالخبير كے علاقه برميلاً مله

شعبان المسلام عبدالعزیز بن سود نے اپنے جپازاد بھائی عبدالعزیز

بن مساعد بن جلوی کی نیادت یں دو منزاد کا ایک شکر تیار کیا اور عمیر کے علاقہ بن وائد

کیا سعودی شکر کی ابن عائف کے شکر کے ساتھ عجلہ کے مقام برم خصر بھی ہوئی۔

یہ علاقہ ابہا اور نجیس کے در میان میں واقع ہے۔ ابن عائف کو ضکست فاش ہوئی

اور سعودی شکر ابہا کی طوف بڑھا اور اس برقبطند جمالیا۔ سعودی شکر آگے بڑھ ریاضا۔ بہاں تک کہ وہ السیدا در لیسی کی اماریت کی صدو ذک چہنے گیا ہے من بن عائفن فی مناعد نے آن کو کھڑ کر دیا اور اماریت ابن مساعد نے آن کو کھڑ کر دیا من روانہ کر دیا یہ بب ریاض بنجے توابن سعود نے آن کا بہت اکرام کیا اور اس رغبت کا اظہار کیا کر اگروہ صکومیت سعودی کے تا ہے ہو

کر رہیں توان کی امادت انہیں والمیں بوٹادی جائے گی۔ اپنے آباؤا مداد کی طرح ہو
کر ابن سود کے آباؤ اجداد کے نابع تھے اِسی طرح بر بھی اُس کے نابع رہیں۔ گر
انہوں نے امارت سے دست بردار ہونے کو ہی نرجیج دی۔ ابن سود نے اُن کے
مشا ہرے مقرر کر دیئے۔ اور وہ نوشی نوشی اپنے گھروں ہیں واپس آگئے۔ محکمہ
بن عالُض ابہا ہیں تقیم ہوا اور حن بن عالُض اپنے پہلے وطن حرط میں قیم ہوگیا۔

### ابن سعود كاعسيرك علاقه بردوسراحمله

سوال سال المرائد میں مائض نے ابن سود کے عہد کو توٹو دیا۔ اور قیائل کوابن سود کے عہد کو توٹو دیا۔ اور قیائل کوابن سود کے خلاف انجھار نے لگا۔ ادھ تر لیب حیں سے دی افتدار کو تھی کر اس کی امداد کر تی تمہروع کر دی اور کا فی اسلح جھیجا وہ بھی سعودی افتدار کو تھی کر کے دریے تفااً سے خطاہ تفاکہ کہیں سعودی حیاز بہجی قابض نہ ہوجا نیں جیسا کہ گذشتہ صفحات میں گذر حیائے کے ۔ وہ جس خطرے کو عموس کر دہ ہے تھے اس میں مبتلا ہوئے۔ اور آخر عجاز کی حکومت سعود لیوں کے قبصنہ میں اگئی رم ہم حال عمیہ میں بھر فقت کا در داڑہ کھل گیا۔ دوماہ تک یہی حالت رہی ۔ اس کا سبعب یہ تھا کہ سلطان بھر فقت کا در داڑہ کھل گیا۔ دوماہ تک یہی حالت رہی ۔ اس کا سبعب یہ تھا کہ سلطان ابن سعود حائل میں مشخول تفا۔ حب حائل بہ لو ری طرح قبصنہ جمالیا تو عمیہ کی طرف توجہ کی۔

# الميريل كالحسيركو فتح كرنا

بہنا پندا نبے بیٹے نیسل کی تیادت میں دس منراد کا ایک بہت بڑا لشکر تبار کیا اور عبیر دواز کیا۔ حب امیر نیسل اپنے نشکر کونے کر بیٹید کی طرف بڑھا تو معلوم سراک ان کے مقابلہ میں بہت معادم توت ہے۔ جاتے ہی جنگ تروع کڑی

مقابل كونسكسدد فاش موني الدان في فوج نتربتر بوكتي يجب حن بن ما نفن ما ين مقالے ہیں سعودی توب ،او دیکیماا و سمجھاکان کامقابار مشکل ہے 'ووہ خمیس اور تجلر كے نانا تاكو كيد يوكر دنياك نظلان دراہاكے فلعر پر جمصور ہوگایا ہجب امیر بیصل نے وہاں بھی جملہ کیا تو وہ ابہا کو جیوٹر کرسرماریس جامحصور ہوت ۔ یہ جگر پوککہ کافی مرتفع تفي اس شادرك ي كافي مناسب تفي - اده زمر لفي حيين كي الف سے الله الله الله المراجع الله المرسل في منسر سدايك مجيد الشكران كي مركوبي ك لتے حر طرد واند کیار پر فشک اپنی تم مل کامیاب موآیا۔ بعد کھنٹے مسلسل جنگ ماری دى اخرال عائض وبال سر عباك نكار معودي تشار في حرمله ك عام كوجبت ري طرح ت تباه كيا عين اسى دنت الميزيسل في فوج كي أيك بسار ي تعدادتها مركي طرف روائری ناکر وہ عیانی نشکری سرکونی کرے ہوکہ ال عائض کی مدد کے تابیعیا ہے۔ مجازی قوت نے سعودی اشکر کو تھے وحکیل دیااور وہ نہامہ سے مباکر تطلي حجازي لتكرف أن كاعميزك بجساكيا رسودى انواد جارو المران في بإكرأن كوعبارون طرف سي كميربيا حجازي فوج كوبهد فنا بيمي طرح مسي فتكست ہوئی وہ الطیا ون قنفذہ کی مان مھاآ۔ نظے۔ بنیسا کن جنا۔ بھی س نے كال عائض اورأن كى امارين كاخاتم كرويا اورسم بينرك لترسي علافراج سن سعود بول کے ما تقدائی اس وقت سے ہے کراج تک برعلاق سعودی مارس كالياب بستري

## عسيرالادراستركاعلاقه

عمیر کا بعنوبی حصہ اوراسے کہلاتا ہے۔ اِس کے شال کی جانب ابو متنہ اور حب اِس کے مشرقی جانب میں کے پہاڑ

اورمغربی جانب بحرة احمرواقع ہے۔اس کا دارالحکومت بیزان ہے، اوراس علاقے کے مشہور شہر صبید، میدی اور تعبیب اس خطریس انہی ابام مگر اسند كى حكومت فائم تقى - اوراسيسوں كاجدامجدانسيدا حمد بن اورس تفا- برگذشته صدى میں بادعمیریں داخل بڑا اور صبیر کے علاقہ بن افامت اختیار کی۔وہاں اس نے احمدبرطرافقت کی نشرواشاعوت کی دومین فوت بڑوا اورو باں ہی دفن کیا گیا۔ اس کے بعداس کی اولاداسی علاقہ یں قیم رہی اوراس علاقہ میں رونیانی افتدار ان کے ماتھوں رہا۔ انٹراس کے او توں میں سے اسد محمد من علی الا در سے اتھا اور اُس نے اِس فرن کے اوائل میں اوگوں کو اِس روحانی تسلطت بجات ولا کرآمادت اور ما دش مبت كى طرى والى اور إس طرن أس ف افي اورانى اولاد ك فتاكي منتقل حکومت عام کرڈالی عراقیہ احمد بر کے تبعین بعض فیائل نے ان کی مدد كى اوريرانىيە مغاصدىن كامياب سوكىيا- اتراك كى فوج كواس علاقدىك ويفكايا اور بيطا قران سيء اور كيدامام من سين جين كرأس برفايض بوكيا-اس كا الر ودر دورتك بيك مكااوراس كافن روز بروز برعني اوراسي زمارين اس نے اتراک کے خلاف اٹلی سے معاہرہ کربیا اور بر مسل کے کا واقع ہے۔ اس كے بعد أس في الله من الكريز كے ساتھ ازاك كے خلاف معابدہ كرليا - اب كبانها - دولوں حكومتوں نے مال اوراسلحرسے ان كي توب مردكى۔ برطاندن إن سے معاہرہ كياكہ وہ كسى بھى برونى ملكے كوان كے خلاف بردا نہیں کرے گا اور ان کو نرکوں کے خلاف خوب برانگیخہ کیا۔ اور نسی نے بارہ مزار فوج سے نرکوں برحملہ کر دیا اور مختلف جگہوں بر فیضر جما کرانہ بیشکست غاش دی شالی حانب تنفذه اور *جزیره فرسان پر قیفنه کرکے حدو* دس کا فی وسعت دے دی۔ بعد ہیں تنفذہ کو انہوں نے آگریز کی طاب پر ٹرلین تحبین

کے لئے خالی کر دیا کیونکہ وہ طرفین کے حلیف تھے۔ ادریس اور ابن سعید کے درمیان دوستی کا عہد و پیما ن درمیان دوستی کا عہد و پیما ن برحیکات اور ریا قراد کر چکے تھے کہ ایک دومرے پرطوسی کی مدد کی جائے گا۔

السيد احدين ادريس كى وفات اوراس كے بينے على كے ہاتھ برسعيت

سرس المرس المرس المرام المرس المرام المرس المرام المرق تولوگول نے اس کے اس کے بیان کے ماتھ بربعیت کرلی۔ باب کی نسبدت بیٹا بہت کم ورفضا اپنے ملک کی حفاظات نہ کررکا۔ امام بمین میں محمد جمیدالدین نے اپنے ملک کو وسعت دنی تروع کی اور بہنی فشکر نے اسبد علی ادر دی کا فشکر منظر بربور ماضا اُن کے باول نہم سکے جبوراً وہ اپنے جیاالب من کے بق یں مصطرب بردر ماضا اُن کے باول نہم سکے جبوراً وہ اپنے جیاالب من کے بق یں دست بردار ہوگیا اور نود سلطان عبدالعزیز بن سعود کے باس پناہ لی اور اُس کی

حفاظت ميں تيام بذير سؤا-

اس دوران بین الدیرس نے امام یملی، اٹلی اور برطانیرسے معاہدے کی کوشش کی گرنا کام رہا حرف انگر بزسے اس شرط پر معاہدہ کیا کر اُسے جز ایر فرسا سے تیل نکا لئے کا افتیاز حاصل ہوگا اور اس صلد بیں دہ اس کی تحایت کرے گا۔ اس کے بعد الدیرس نے مصلحت اس میں دیکھی کہ وہ سلطان ابن سعو دہج کر حجا زاور سخد کے بعد الدیرس نے مصلحت اس میں دیکھی کہ وہ سلطان ابن سعو دہج کر حجا زاور سخد کے مستقل باوشاہ متھے ، کی حایت میں اجائے اور اُس کے تحت اپنی امارت کو جیائے نے بور اُس کے تحت اپنی امارت کو جیائے نے بورائی کے بورائی بارخ میں معاہدہ کر قرار پایا جس کے نیر اُلط بہتھے کر اماد عمری اجنبی حکومت سے کوئی معاہدہ نہیں کرے گا۔ اور کسی کو کوئی افتصادی انتیاز نہیں دے گا کسی سے صلح وجنگ ابن سعود کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور ابنے علاقہ بیں کسی کو کوئی جز نہیں سونے گا جب تک کر اس پر ابن سعود کی بچر نہیں سونے گا جب تک کر اس پر ابن سعود کی بچر نہیں سونے گا جب تک کر اس پر ابن سعود کی بچر دی موافقت نر ہو۔ اس

كر مقائدين ابن سودائس كى امارت كي كونسيم كرك كالس كى دفات كے بعد بھی اوراسے جن کواپنا امر مقرر کرلیں ابن سعود اُت افسیم کرے گا۔ حن اور کی کو داخلی امور میں بوری ازادی ہوگی۔انے عرش حکومت کوباتی رکھنے کے مثر اُسے داخلی اور خارجی حملول کا سدباب کرنے کی اور تی ابازت ہوگی۔ اِس معامرہ کی بنا پر ملک ابن سعود نے انگریزوں کے ساتھ بات جیت نمروح كى اورانبين بيزيرة فرسان سے وسى بردار بوائے كے لئے كہا۔ انہوں نے إس كو نامنظوركيا ـ اسى معامره كى بنايراميرس نے اپنى قدت سے كام بينائىرو حكياأس کے صلیف سلطان ابن سوونے اس کی مرو کی۔ اس کے باوسی دسمن اور سی انی مارت جلائے پر کامیاب نہ ہوسکا۔اس کئے وہ امارت سے وسن بردار ہوگیا۔ ۲۹ باری الانز والمالي كوساعلان ابن سودن فركان ننابي جاري كيابس كي بنامراس كادست بردار ہونا تبول اربیا کیا۔ بہاں اکرادراسری حکومت میشد کے سنے تم مدلتی اور بیان دھی کلی طور بربعودی حکومت بی دانمل بوگیا ملک سبالعزینے نے سن اور لیے کی عربت و کرنے کا منوب خيال ركها اوراس كامامانه وظيفه مفررك أي

#### ادراسرى سعود بول كے خلاف دوبارہ بغاوت

المسائد میں اسے بھر مراط ایا اور سو دایوں کے تعلاق بناوت کردی بہزان کے سودی امیر کواس نے بھر مراط ایا اور سودیوں کے سودی امیر کواس نے مجبوس کر لیا۔ فوری طور پر ملک عبرالعزیز نے ایک مختصر کشکر نیار کر کے اُس کی طرف روانہ کیا بعض فوبی موٹروں پر سوار مہوکہ جینران مہنچے ہے من اور بہی دہاں سے جاگ اور بہیں جا گ ایک اور بہیں جا گ ایک اور بہیں جا کہ بہنچا ہیں سعودی کشکر دہاں بنجا تو وہاں سے جنوب کی طرف بھا گا۔ ابن سعود یہ منطرہ محسوس کر دہا ہے کا کو شا براس انقلاب کے بیٹھے کوئی ہا تقدنم ہو۔ اس سے ایک منطرہ محسوس کر دہا ہے کا رشا براس انقلاب کے بیٹھے کوئی ہا تقدنم ہو۔ اس سے ایک

بہمت بھاری تشکرامیز مرا تعزیز بن مسامد کی تبادت میں رواز کیا تاکہ مراطحانے والول كافيع تمح كيا عائد - اوراس كالورى طن عشر بشهر تعاقب كيامات ين ادریسی اوراس کے ساتھیوں کو آئی بڑی طری سے تنگ کیا گیا کہ وہ بمن کی صدود كوبالكرائ وإن بني أرامات ين ك باس انبول في بناه لي ابن سعود في المام مین سے اُن کا مطالبہ کیا۔ یہ اس نے کر اِمام مین اور ابن سعود اِس سے پہلے السريس معامية كريك من -امام بين فابن سعودت أن كراف عفوطاب كيا سلطان ابن سعودن اس کی رجا کو قبول کیا اورانہیں معاف کر دیا۔ اور اُن کے نے ماہا نہ وظیفے مفر کر دیئے ۔ گراس سے باوسی دوہ بہت تعصیب بن بتلائیے سجو بمنبول اورسعو دلول کا آیس میں حباک کا سبب بنار اس سے قبل راکھا جا بیکا ہے کرسلطان ابن سعود کو سعودی حکومت کی تجدید کے لئے کن کن شکارت کا سامنا کرنا بڑا اور کن ناگزیر جامات بیں سے گذر تے کئے وه ابنے مفصدی کا میاب مؤنا رہا ۔ کناب وسنست کا داعی السد اعتمادا ور عفروس كرتے ہوے ہر بدان بی بے خطر كودا - انى كريمان سياس ف فتمنول كو مجى دوست بنالبا-وانعان بينكرايك ووسر كے ساتھ كراتے تھے۔ اس لے گذشتہ و تفصیل سی ملحی تنی و مختلف مصول میں تقیم کرکے ملحی کئی الدائین اِن وانعات کے بیر صنے سے بریشان نہوں۔ بعض اوقات واقعات ہو ایک ایک بیج برردنما ہونے وہی ارتجین دوررے وافعات کے ساتند سی جیاں ہیں۔اس کا مطلب برے کرایاب ہی وقت میں یہ جہا ہدانسان کننے معرکوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس وقت جب كرسلطان ابن سعود فنتلف معركول سے دوجار تفاعين أسى وفن ده خارجی حکومتوں سے بھی تعاقات قائم کئے ہوئے تھا کسی کے ساتھ سلح كسى كے ساتھ معاہرہ اوركسى كى نصرت برسب كبير أس مرو خداكى خداداد عقل کا پر توہ ہے اور اس کے اضلاس کی ایک تصویر ہے۔ ایک دن وہ بھی آیا گرجب سب فتنوں کا دروازہ بند ہو جیا تھا اور بیم دخداساری و نیا بیں بانگ دعس به بیکار کیار کرکھر رہا تھا کہ ہجارا تا نون اور نظام کتاب اللہ اور سندت رسول اللہ کے سوا اور کچھے نہیں ہے ان خطبات اور بیا بات کوس کر حجد واعظم نیخ محکمہ بن عبدالوہاب کی روح تراب جاتی ہوگی کرجس نے در عید کی ہر نہیں ہیں کتاب اللہ اور سندت رسول اللہ بیار اللہ کی اس محکومت قائم کی تھی اس اللہ کے فضل وکرم سے بورا بن بی عرب کتاب اللہ اور سند رسول اللہ کی صدائوں سے نبر بزیہ ہے۔ آئندہ صفحات ہیں ہم ابن سعد د کے خیار بی تعلقات میں ہم ابن سعد د کے خیار بی تعلقات میں ہم ابن سعد د کے خیار بی تعلقات میں ہم ابن سعد د کے خیار بی تعلقات سے در ایر بزیہ ہے۔ اور ابن سعد د کے خیار بی تعلقات سے در کے جہا د کے دوران میں ہی رہیں کچھے ہوا۔

### ابن سعوداوركوبيت كي تعلقات

اس سے بہل تحریکی عاجیکا ہے کوسلطان عبدالعزیز بن سعود نے اپنے شیاب کا ابتدائی حصہ کو بیت بی گذارا تھا۔ اس سنے ان پرکوبیت اورامیر کوبیت اللہ میں برطبے حقوق تھے۔ جس کی انہوں نے اپنی زندگی میں پوری دعا بیت رکھی۔ اور بہیشہ اُس کی دعوت بہر لبیک کہی باو بود اِس کے کہ شیخ مبارک کی سیا تسبت بڑی بیج دار تھی جس سے کسی صدیک خود این این سعود کو بھی نقصان اعظانا بڑا۔ گرا نہوں نے قدیم تعلقات میں فرق نرآنے دیا اور سمیشہ اُن کی طرف دور سی کا باتھ بڑھا جا اور مرائے طرف وقت میں اُن کے حام اُنے اور سمیشہ اُن کی فرین اور مدد کی۔ حیب ابن سعود اپنے منفاصد میں کا مباب ہوگیا اور اپنے آباؤ اجداد کے حیب ابن سعود اپنے منفاصد میں کا مباب ہوگیا اور اپنے آباؤ اجداد کے حیب ابن سعود اپنے منفاصد میں کا مباب ہوگیا اور اپنے آباؤ اجداد کے

مك كودوباره حاصل كرايا اور نجد بربعود بوں كى متفل تكومت قائم ہوگئى۔ الشيخ مبارك اميركدين كويرخطه لائ مؤاكرايسانه موابن سعود فيلج مك اينا انتدار فائم كرك اومجھے كويت كى حكومت سے دست بروار ہونا پڑے - ان السباب كے پیش نظراً س ف ابن سعود كے سرمقابل آل رشيد سے سلح كرلى -اور المسابط میں اُس نے دونوں فرایقوں کو جنگ پر برانگیختہ کیا۔ دونوں کے سا تفخطوكت بت كاسلسلة تمروع كياكهي أل دشيد كواب سعودك علاف خط لكه نا اورسهمي ابن ستود كوال رشبركي نعلات خط لكصنا مقصداس كابرخفا كروونون اميرايس سى تجدي رائع جماطنة رس اوروه إن عطات سے محفوظ موسمات ين كوكه والمحسوس كرربا نفاء اور بعبض او فات ايساعبي سؤنا ففا كرآل رشيدى طرف مكها بواخطابن سعودك ما نخد لك عانا-اورابن سعود كو لكها سُواخطا ل رشيد كے ما فقائك جانا حس كانتجريه بُواكرابن سعود اور آل رشيراليسن مبارك كي اس بيحيد سياست كونوب بهجان رے تھے بيونك ت دی بلزاجا لاک نفا- اس لئے موقع برمعندرین بھی پیش کرد بناتھا اور اپنے آب كوان نفرفات سي برى كرىيناتعار

سلطان ابن سے ودکا اپنے بچا زاد بھا یُرل کے ساتھ خلاف
ماسلے ہیں سلطان عبرالعزیز بن سود کے بعض بچازاد ہما یُول نے
اُن سے اختلات کیا اور اس کے خالف ہوگئے۔ ابن سعود کو بھوڑ کرا صا بیں
عجمان کے باس پناہ لی۔ شیخ مبارک کو اُس کا علم ہُوا تو اُس نے در میان ہی ہوکر
ابن سعودا در اُس کے بچازا د بھا یوں میں سلح کرا دی۔ اِس کا سبب بیر تفاکہ
سعدون المنصور ہوکہ عراق ہی منتفق قبائل کا سمرواد تفاائس نے ایک بڑا لشکر

تباركيا اوراراده كردياتهاكركويت برسيط صائى كركے اس برقبند جمالے-اس سنے یشنج سبارک نے ابن سعود بربر احسان کیا تاکہ وہ وقت برکام کے اور سعدن المنصور كے قلاف أس كى مدوكرے ابن سوداس كيمن الن كے مطابق بورا اً نزا ادراینی فوق نے کر کویٹ وفق کیا اکر سعدون المنصور کے جملہ کورو کا جاتے ابن سود کی به نتوامش نقی که وه در میان میں بلو کر صلح کرادے۔ گارافینی مبارک، نے اس کومنز د کردیا اور اوائی براسرار کیا۔ یی نبس کراس نے سے سے نکار كروباللكان سعود نه برجيكي خاكه تياركيا خنامس كي يمنانفسن كي يجس كانتيجه ببر الله كوى مشكرف بريك مقام برشكست فاش كما أي ابن سعود ف كوش كى كەرە منبدوا بىس لوسك آئے كيونكه ملك اس كا مختان عفار مگر شيخ مبارك نے اُسے بعدور کو میں ملمرنے بد بورکیا۔ ابن سعود کو مجوراً رکن بڑا۔ اورافيے مفادئو في مبارك ير قربان كرا بداتين الله على دبال قيام كيا-اس کے بعد شیخ حبارک نے ابن سود کے ساتھ کھوبے مردتی بتنی تم وخ ك صبى كى بنا برابن سعود رياس والين درايا ا

دوسال کے بیرسسالیٹ کوشی مبارک نے بھر دوبارہ ابن سودسے مدد طلب کی جب کر ابن سعدون اور ابن سیوط اُس کے مقابلہ بس کھولے ہو گئے۔ ابن سعود نے دوستی کامی ادائیا ۔ باد بو دوانعی خلفت ارکیجس کا اُسے سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اُس کی دیون بر لبیک کہا جب ابن سود ایک نشکر برار سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اُس کی دیون بر لبیک کہا جب ابن سود ایک نشکر برار کے اُس کی مرد کے لئے روانہ ہوا اور ابھی راستہ ہی بی تھا توشیخ مبارک نے والا نے ابن سویط کوخط لکھا اور اُسے جبر دار کیا کہ ابن سعود تم بر جمار کرنے والا ہے۔ اس لئے اُس کے مقابلہ میں طری خط جاؤ۔ جب شیخ مبارک کی اِس منافقان سیاست کا علم ابن سعود کو سی از تو برب تا ہوئی۔ اور وہ نوب ایجی طری سیاست کا علم ابن سعود کو سی از تو برب تا ہوئی۔ اور وہ نوب ایجی طری سیاست کا علم ابن سعود کو سی از تو برب تا ہوئی۔ اور وہ نوب ایجی طری ۔

سمجھ گیاکہ امیر کوست اس کا دوست نہیں بلکہ وہ اُس کو اور دوسروں کو آئیں میں الڑا کر اپنا آلو سیدھا کرنا چا ہتا ہے۔ سعودی تشکر بہت بے ناب تھا کہ کو بہت پر محلہ کر دیا جائے۔ گرابن سعود کے منع کرنے پر انہوں نے اوصر سے ڈخ موٹر لیا۔ اس کے باوجود الشیخ مبارک نے بھر دوبارہ اُسے دھوکہ دینا جا ہا تاکان ہیں اور ترکوں میں بھر دوبارہ جنگ ہوجائے گرابن سعود سمجھ جیکا تھا اور اب دوبارہ اس کے دام فریب ہیں اُنے سے الکار کردیا۔

## صلح كيسلسلين يخماركا وقف

سجب ابن سعود ابنے منصوبوں ہیں کا میاب ہوگمیا اور مرطون سے فتح اُن کے قدم ہوئے۔ اُن کے استقلال اور ترقی کی دفتار کو دیکھ کر اُنگریز اور اتراک گھبرا کئے بین بنج براس کے استقلال اور ترقی کی دفتار کو دیکھ کر انگریز اور اتراک گھبرا ابن سعود نے عقیہ میں انگریز وں کے سیاسی وکیل جو کر بجرین میل موجود تھا سے ملاقات کی گفتگو کا سلسلہ تمروع ہوا گر اُس کا کوئی نتیجر زنسکل ادھر حکومت ترکیبہ نے بھی ایک وفد این سعود کی طوف روانہ کیا تاکہ صلع کی کوٹ میں کی جائے۔ اِن حالات کو دیکھ کر نشیخ مبارک مضطاب ہوگیا۔ اور دو اُنوں حکومتوں سے مطالبہ کیا۔ کریہ اجتماع کومیت ہیں ہو۔

ابن سعود نے بیجہ میں اجتماع کرنا زیادہ مفید خیال کیا۔ برطی نیرکاسیاسی وکیل ہوکہ کورٹ میں موجود مقا اُس نے بھی ابن سعود سے موافقت کی۔ اِسی اثنا بیں اُسے شیخ مبارک کی طوف سے خط موصول مجوا یجس میں اُس نے مضورہ دیا کہ انگر بز اسے میرگز صلح دی جائے بلکہ وان کے ساقد شدرت بر تی جائے۔ ابن سعود نیاس کے مشورہ کے مطابق عمل کیا۔ دو مرے دن اِسی مقام برچکومت ترکیر کا دفارہی

آبینجار اوراسی دن شیخ مبارک کا خطابھی این سود کو طاجس بین سلے ذکرنے کا مشورہ تھا اور اکھا کران مکاروں اور دغا بازوں سے کبھی مفاہمت نہیں ہونی چاہئیے ابن سعود نے بہی طا ہر کہا کہ وہ اُس کے مشورہ کے مطابق عمل کر رہا ہے ۔ گر حقیقت میں اُس نے حکومت ترکیرسے آلفاق کر لیا اور بہطے پایا کہ ابن سعود حقیقت میں اُس نے حکومت ترکیرسے آلفاق کر لیا اور بہطے پایا کہ ابن سعود کے تعلقات ان سے دوستانہ ہوں گے۔ اس کے بدلر میں ترکیہ نے مال اور شہمیار دنیے کا وعدہ کیا ابھی اس معاہرہ پرعمل بھی نہیں بڑوا تھا کہ مہلی عا لمگیر جنگ تنہ وع ہوگئی۔

#### مشكلات عجمان

سر سر میں عجمان نے النیخ مبارک کے بعض علاقوں برطیم و تعدی کاعلم بلند
کیا۔ اِس لئے اُس نے عبرالعزیز بن سعود کو خط مکھا جس میں اُس سے مدوو نصرت
طلب کی اور کہا کہ عجمان کی تا دیب کی جائے اور تو کچھے وہ مال غیبمت لوٹ کر لے
گئے ہیں۔ اُن سے واپس لیاجائے۔ ابن سعود نے معذرت کی اور اُس کی برائیوں
اور نیا نتوں کا ذکر کیا۔ وہ سارے سیاسی ہوڑ توٹر بیان کئے جو اُس نے ابن سعود
کے خلاف استعمال کئے نئے۔ اور اُس کا موقعت اُسے یا دولا یا۔ بین مبارک نے
دوبارہ دوسی کا مافقہ بڑھا یا اور اُصلاس وسدق کا وعدہ کیا ۔

# عجمان كى سركوبي

ابن سعود نشکرتیار کرکے عجمان کی سرکوبی کے لئے رواز بڑوا وہ برش کرکویٹ سے قطر کی جانب رواز ہوگئے یجب انہوں نے دیکھاکر سعودی نشکر نے ان کا بیچھا کیا ہے وہ وہاں سے جی چیل نکلنے کے لئے تیار ہوگئے۔ مگر

سعودی نشکرراتوں رات اُن کا بیجیا کرتا ہُوا اُن سے جا الا بیدی رات دونوں فریقین میں میدان کارزار گرم رہا ابن سود کا نشکر شکست کھا گیا اُس کا بھائی ہے۔ اِس معرکہ میں قتل ہُوا اور وہ نود ذاتی طور پر بڑی طرح مجروح ہُوا۔ اپنی نیکی کھیجی فوج کو ہے کہ مہفوت کی طرف ہماگ نسکلا۔

#### ابن سعود كالمفوف بس محاصرة

عجمان نے مفوت کا محاصرہ کر ایا مسلسل نین ماہ کک محاصرہ قائم رہا اسی دوران ہیں ابن سعود نے کوئی اور سجد ہیں مدد کے لئے لکھا۔ اہل نجد نے ایک فوج ابن سعود کے بھائی حجم نامی شرخ مبارک نے کمزوری دکھا تی دوسری مزید ابن سعود نے بھر لکھا توا یک جھجوٹا سا فوجی دستہ ابن سعود کی مدد کے لئے رواز کیا۔

# عجمان كامحاصره مجيوط نااورابن سعود كأنعاقب

# ادر آس کا خیال نفا کر شاہد احساکا علاقہ وہ اُس سے بچیننے میں کامبیاب ہوجائےگا۔ ابن تسعود کا والی کویت کو خط اور اُسٹ کا جواب

ابن سعود نے ایشن مبارک وائی کویٹ کو خط لکھا اور اُس میں اُس کے بیٹے رسالم الصباح کی شکایت کی کر وہ عمان کے ساتھ مل کر جارے خلاف کھٹا ہوگیا ہے گئے مبارک نے بواب میں لکھا کرچ نکر میرے در میان اور عمان کے در میان وستانہ تعلقات ہیں میں نے نوھرف یہ کہا تھا تعلقات ہیں میں نے نوھرف یہ کہا تھا کہ اُن کو والیس دلایا جائے ۔ جو انہوں نے کیا کہ اُن کو والیس دلایا جائے ۔ جو انہوں نے کیا ہے ۔ بیس نے تمہیں یہ نونہیں کہا تھا کہ اُن کو اُن کے ملک سے بامر نکال دیاجائے اور اُن کے میائی وجوال کیاجائے۔

## والی کویت بنیخ مبارک کی وفات اوراس کے بیطے شیخ جابر کی مارت

عبرالعزیز بن سودیر بواب س کربہت برافروضتر ہوا۔ اور وہ اس سلسلہ بی معالی اور شخ مبارک می برخا۔ اب اُس نے ارادہ کیا کہ دوبارہ نئے سرے سے عجمان اور شخ مبارک کے نیموں بیٹ نے بیسلہ کن جنگ تا ہوسکا کیونکہ مسلم کے نیموں واقع ہوگئی۔ اُس کے بعد اُس کا بڑا مسلم میں انشخ مبارک امیرکوسٹ کی موت واقع ہوگئی۔ اُس کے بعد اُس کا بڑا میں بیٹا جاہر امارت کے نئے شخب ہوا۔ اِس سال اُس نے ابن سعود اور اُنگر بزیسے بیٹا جاہر امارت کے نئے مرے سے معاہدہ کر دبا جوکہ معاہدہ قطیعت کے نام سے شہورہ باس کے بعد برطاندی معتمد نے درمیان میں ہوکہ جا برابن الصباح اور ابن سعود میں صلح کے بعد برطاندی معتمد نے درمیان میں ہوکہ جا برابن الصباح اور ابن سعود میں صلح کے بعد برطاندی معتمد نے درمیان میں ہوکہ جا برابن الصباح اور ابن سعود میں صلح کے اور دو نوں کے انفاق سے عجمان کو کوست سے نکال دیا گیا۔ برمعاہدہ بابر

# ابن سعود اور سالم الصباح مح دميان تعلقا

جابرالصباح کی بوت کے بعداُس کا بھائی سالم الصباح کوبیت کا والی مقرر بھوا۔ وہ ابن سود سے وشمنی رکھتا تھا۔ معاہدہ کو توطودیا اور تمام خبری تجارکو کی بیت سے باہرنکال دیا۔ بھر سال شربی اُس نے الادہ کیاکہ ایک نیا شہر بنایاجائے اوراُس بیں ایک قصرشا ہی تعمیر کیاجائے۔ اِس کے لئے ببول کی جگر نتخب کی جو کہ قطبعنے میں ایک قصرشا ہی تعمیر کیاجائے۔ اِس کے لئے ببول کی جگر نتخب کی جو کہ قطبعت کا اِن تقمی ۔ ابن سود نے انگریز کے باس پرشکا بیت مکھی کہ برعلاقہ جو نکہ ہماری مملکن سے بھرجنگ شروع ہوگی۔ اس بئے انگریز سے مطالبہ کیا کہ وہ سالم الصباح کو اس الادہ سے باز رکھے۔ جب سالم الصباح کو اس الادہ سے باز اُگیا۔

# سالم صباح كي شرارت اورأس كالمبج

حبب وہ اپنے مقاصد میں کامیاب مزہوا تو اُس نے اِس کے ہواب میں یہ کیا کہ قرید مجھے کے بہیار مطبر کے انوان کو بہال سے نکال دیا۔ یہ مجمعا دیے لئے ہوئے کہ یہ علاقہ کو ریٹ کے تابع ہے۔ انوان ان مالات کو دیکھ کر جہاد کے لئے اور فیصل الدویش جو کہ اُن کا رئیس مفاکے گر دجی ہوگئے۔ کوتی لشکر کو انہوں نے مار معب گایا۔ جو کچھ اُن کے باس تھا مال غینمت کے طور پر اُس برقب منہ کہ لیا۔

سالم الصباح كاجنك صرار بطانوى وكيل نے سلح كى كوشش كى مگرسالم الصباح نے سوائے لوائى کے اور کوئی مل نہایا۔ اُس نے ابن رشید سے مدد طلب کی۔ اُس نے مائل سے
ایک نشکر دوار کیا جوکہ کو تی فوج میں شامل ہوگیا۔ الشیخ سالم کی قیادت میں
جہرا کے مقام پر سب بچع ہوگئے۔ سعودی نشکر فیصل الدویش کی قیادت میں
صبیحیہ کے مقام پر نازل ہوا فیصل الدویش نے انشیخ سالم پر جہرا میں بارگی
مکلہ کر دیا وہ ناب رز لا سکے شکست کھا گئے۔ موسال جو میں فیصل الدویش نے
جہرا پر بوری طرح قبصنہ کر لیا۔ اور سالم الصباح کوائس کے عمل میں گھر لیا۔

## سالم الصباح كفيل الدويش سے غدارى

شیخ سالم نے فعیل الدویش کو دھوکر دیا اور کہا کہ بی آپ سے معاہرہ کرتا ہوں کہ ائندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انگریز سے بھی مدوطلب کی انگریز نے اپنی کشتیاں کویت کے ساحل کی طوف رواز کر دیں اور ساتھ ہی عراق سے انگریزی ہوائی جہاڑ جمعودی تشکر کے ہمروں پر پر واز کرنے گئے اور اِن کا محاصرہ کر لیا۔ انٹوان دوبارہ اپنے مرکز ول میں واپس لوط آئے اِسی دوران میں سالم الصباح کی انٹوان دوبارہ اپنے مرکز ول میں واپس لوط آئے اِسی دوران میں سالم الصباح کی وفائن ہوگئی اِس کے بعد اُس کا خلیفہ احرابی ہرائصباح کویت کی امارت پر شمکن ہوا۔ اور اُس نے میشنہ ابن سعو دسے دونسانہ تعلقات رکھے اور یہ سلسلہ آج مک فائم اور اُس نے میشنہ ابن سعو دسے دونسانہ تعلقات ہو دوستانہ تعلقات ہیں۔

### ابن سعود اورانگریزوں کے آبس میں تعلقات

بیسویں صدی کی ابتدائیں انگریو کے لئے خانج عربی بی بہت کیجہ توقعات وابسند بھیں کویت، قط، بحرین اور حبند بی عراق پر ان کا بہت بڑا الزاور نفوذ تھا۔ جسب ابن سعود کی شہرت تمام بلا دِعربیر میں گویخ اٹھی۔ اور اُس نے ابنی حملات کو

وسوب وے كرفيلج عربى مك بيبيلاليا نوائكريزن أسے جمت كے بنام بيسحنے تروع کئے۔ بحرین کے برطانوی وکیل نے عقیر کے اجتماع بیں ا<del>لسسات</del> میں انفاق كى بېت كوشش كى مران كى غرض بورى نە بىرتى - دومرى سال كويت كابرطاندى وزبرابن سود سے مسلح کے مفام بر الا اور دوسنی کا ماتھ برطھایا۔ گراس و فعہ یننخ والی کویت نے اُس کواتفاق اور صلح سے منع کر دیا۔ حبیبا کر بیلے بھی گذر چکاہے۔ جب بہا بھنگ عظم شروع ہوئی توانگریزوں نے تمام امراع بسے اتفاق کی کوسٹش کی انہوں انے آنے وکیل شکریر کوابن سعود کے پاس اسی مقصد کے لئے روانوکیا۔ یروہی اگریز ہے ہوکہ بعد س جواب کی جنگ میں قتل بۇاخفا-اوراس كاذكرىپىلے گذر چىكاب- اخر كار مربسى كوكس جوكى فيلىج عربى يى برطانيه كانمائنده مخفاك سات المستساع من قطعت كامعامره منعقد بنوا- إس معاہرہ کی بنا پر برطانیر نے ابن سود کے استقلال کا اعتراف کیا اورسیم کیا کہ وہ نجد، احساء، قطبعت اور خیلیج کے تمام اہم مقامات کامنتقل با دشاہ اور امیر ہے۔ اور ابن سعود سے اُس کی پوری امداد کی حایث کا وعدہ بھی کیا۔ اور یہ معاہرہ بھی ہواکہ انگریز آئندہ ترلیف حبین کوعرب کے بادشاہ سے موسوم نہیں کریں گے۔ صرف اُسے حجاز گاہی باد شاہ تیلم کیا جائے گا۔اس کے معا وضریس این سعود اوراس کی اولاد انگریز کی تمام املاک کی صفاظت کرے گی- اور کسی دوسری اجنبی حکومت کو انگریز کے مشورہ کے بغیر کوئی التيار سبي ديا عائے گا- اور يھي دعدہ كيا كر ابن سعود الكريز كي فيسحنول كا يابندرے كا - اور الكريزكے زير اثر رياستوں بركمي قيم كا اعتداء اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔

### ابن سعود كي مجبوري اورمعالم كاقبول كرنا

اس معامرہ سے دافتح ہؤتا ہے کہ برمعامرہ کس صدائک طلم بربنی ہے جس میں جہت صدیک ابن سعود کو باندھا گیا اوراس کی حق تلفی کی گئی گرابن سعود مجبور تفاحالات کا افعان نظامی کا اس دفت برسب کچھ قبول کرلیتار دو ہری طرف برمعامرہ ابن سعو دکے مستشاروں کی فلت فہم بربھی دلالت کرتا ہے۔ لیکن آگے جل کرمعامرہ صدہ سے اس کی تلافی کر کی گئی اور یہ ہی خطا کو درست کرلیا گیا۔ باوجو داس معامرہ کے ظلم کے اور ابن سعود کے حقوق کے پامال کرنے کے بھی ابن سعود اپنے معامرے کا بابند رہا۔ ترب کی فتح کے بعد طاکفت کی طوف آگے زبو معاصرف انگریزوں کے معامرہ کی بابندی کی خاطر برسب کچھ مجوا ورز انوان اگر اُس دفت جا ہے تو بطری اسانی سے طاکفت کی خاطر برسب کچھ مجوا ورز انوان اگر اُس دفت جا ہے تو بطری اسانی سے طاکفت کی فتا کر سکتے تھے۔

فتے طاکف اور ٹمریع بین کی نگریزوں سے فرما ہو اس کے بعد حب سعو دیوں نے طاکف کو فتح کر لیا اور مکر میں داخل پو گئے ٹریونے صین نے انگریزوں سے فریا دطلب کی اور کہا کر ابن سعود کے تقدم کو

رو کا جائے۔ مگر انگریزوں نے جواب دیا کہ وہ مسلما نوں کے دینی امور میں و خل انداز نہیں ہوناجا ستے۔ یہ کہ کر اُس نے پیچھا چھط الیا۔

ابن سعود کی نود مختاری کا علان اورمعا بده جده

سجب ابن سعود نے حجاز کو فتح کر لیا اور اُس پر بیر ری طرح سے قابض ہو گیا نور مہمالی میں اگریزوں اور ابن سعود میں ایک نیامعاہدہ ہوا ہوکر معاہدہ جدہ سے معروف ہے۔ اِس معاہدہ سے طیعت کا برانا معاہدہ تم ہوگیا۔ انگریزنے ابن
سودکے استقلال کو تعلیم کرلیا اور از ارکیا کر اس کو سیادت نامہ کا می ماصل ہے
جس سکومت سے چاہے اپنے تعلقات قائم کرنے اپنے ملک کی مسلمت کے
لئے اِسے بوری آزادی ہے کرجس ملک سے بھی تعلقات قائم کرنا جا ھے کہ
دے اس سے قبل معاہدہ قبطفت کے ماتحرت ابن سعودان تمام رعایات سے
محروم مقا اور انگریز کے مشورہ کے بغیر کسی اجنبی مکومت سے تعلق نہیں گئم
کرسکتا تھا۔ معاہدہ کی پہلی ٹرق یہ تھی کہ حکومت برطانیہ ابن سعود کے استقلال
کرسکتا تھا۔ معاہدہ کی پہلی ٹرق یہ تھی کہ حکومت برطانیہ ابن سعود کے استقلال
کوشیام کرتی ہے اور اُسے حجاز نجداور دکم ملحقات کا نود محتار بادشاہ
تسیم کرتی ہے۔

# ابن سعود اور تركول كيس مي تعلقات

تمروع شروع شروع میں ابن سود اور ترکوں کے درمیان ایکی خاصی عدا وت تی کید کا افزاک ابن سود کے مخالف ابن ارشید کے علیف تھے۔ اِسی سے ترکی کے والی نے ابن سود کو احما سے باہر لکال دیا تھا۔ جبکہ وہ دیا فن پر پڑھائی کرنے کے دائی دی ابن سود کو احما سے باہر لکال دیا تھا۔ جبکہ وہ دیا فن پر پڑھائی کرنے کے لئے وہاں تیاریوں میں مشغول تھا بجب ابن سعود کے باندو مفہوط ہوگئے اور وہ تھیم پر قابض ہوگیا۔ تو ابن رشید نے ترکیبرے مدد طلاب کی۔ ترکی حکومت نے ابن ریشید کی دور وہ ہوں سے کی۔ ترکی شکر کمیر یہ اور شناز کے معرکوں میں ابن رشید کی فوج کے ساقد شرکی ہوا جس کا ذکر چہلے کئے رہے ہوا جس کا ذکر چہلے کئے رہے کے معاقد شرکی۔ ہوا جس کا ذکر چہلے کئے رہے گائے وہ ابن سعود کے باتھوں کسیت فاش کھائی بڑی رحکومت ترکیب نے بھر دوبارہ ایک نیا شکر ترکیا کے میاتھ می ساتھ حدیدار کھی باشا فاش کھائی بڑی رحکومت ترکیب نے بھر دوبارہ ایک نیا شکر تیا دکر کے فیضی باشا

الفیصل ابن سعود کے باپ کے ساتھ زمیریں صلح کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ ٹرکول نے
بہتجو بزیش کی کرفیہ کا علاقہ متنازعہ فیہ علاقہ قرار دیا جائے۔ اور بہ حکومت
ترکی کے قبضہ ہیں دہے قیسے والوں نے اِس تجویز کومتر وکر دیا۔ ترکی فوج
کا ایک مصد سچو کہ فیضی پاشا کی قیاوت ہیں تھا وہ سیجھے سرط گیا اور ہمیں میں ترکی
لشکر سے جا ملا جو کہ اُس دفت امام ہی سے بر سرس کیا رہنا ۔ صدفی پاشا اور اُس کا
لشکر باتی رہ گیا وہ شیجیز کے مقام میں انے والے واقعات اور اُنقلاب کا انتظار
کر دیا تھا۔

عبدالعزيزآل رشيد كافتل ورأس كيبط متعب كي مارت

اجیانک انہیں خبر لی کرعبرالعزبر آل دشید تنل ہوگیا ہے جوکسعود اور کے ساتھ دومنہ کے مقام بر بر ہمر پرکار تھا۔ ٹرک اپنے حلیف کو مقتول پاکر بہت حیران ہوئے۔ ادھ متعب بن عبدالعزبز نے باپ کی جگراً مارت سنبھال کی اور ابن سعود کے ساتھ صلح کر لی۔ اس کے با وجو دنر کی قائد نے کوٹ ش کی کر قبائل کو ابنی طرف مائل کیا جائے۔ گر ابن سعود بھی ان سے فافل نرتھا ابنا کام خروع کر دیا اُس کی اور نئے ترکی فائد کی ملا فات ہوئی۔ عب کا نام سافی یا شاروی تھا۔ بہلے صلح پر متفق ہوگئے بعد میں بھر انتظاف کیا۔

ابن ستود کی ترکول کے ساتھ فیصلہ کن بات بردیکھ کرابن سعو دنے ترکول کوجنگ کی دارنبگ دے دی - کہا کہ یا توجنگ کے لئے تیار ہوجا دُیا سنجہ کی سرٹرمین خالی کرکے بہاں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے نجد خالی کرنے برا مادگی ظاہری ۔ ابن سعود نے نہیں ساز و سامان سمیدت مدینے بنیا یا اور وہاں سے عواق پنچے گئے۔ ترکی حکومت کے والی سلطان عبد الحمید علی صن نے ابن سعود کا بہت شکریہ اداکیا کا نہوں نے سلطان عبد الحمید علی صن نے ابن سعود کا بہت شکریہ اداکیا کا نہوں نے حکومت ترکی کی فوج کے ساتھ بہترین معاملہ کیا اور ان کوعزت و کریم سے اُن کے ملک وابس دی دیا ۔

سعدین عبدالرحل کی گرفتاری اور ابن سعود کا ترکول سے معالم اور موسی الرحل کی کرفتاری اور ابن سعود کا ترکول سے معالم اور کر فتار کر دیا اور مکر ہے آیا۔ اور کہا کہ میں اس کو اس وقت تک نہیں چیوڑوں کا حجب تاک کر ابن سعود حکومت ترکی کو چیو نہار ریال مجیدی سالانہ اوا نہ کرے۔ ابن سعود نے اس معاہدہ کو تبول کیا اور اپنے مجائی کو چیط لنے بی کرے۔ ابن سعود نے اس معاہدہ کو تبول کیا اور اپنے مجائی کو چیط لنے بی کا میاب ہوگیا۔ مگر بعد میں اس نزاج میں سے ایک پریال مک جی ان کو

احساء کی فتح کے بعد ابن سعود ایک نئے دور میں
حبب ابن سعود احساء پر قابض ہوگیا توساس ہیں ان دونوں کے
علاقات نے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ انزاک اپنی قدت کو پہنچان جکے
عظر حالات نے انہیں صلح پر مجبور کیا ۔ چنا پڑساس ہیں ہیجیہ کے مقام
پر السید طلاب نقیب کی قیادت میں ایک وفعد تیار کیا گیا جس نے بن سعود
سے طافات کی اور دونوں میں دوستا نہ تعلقات قائم ہوگئے۔ اور یہ طے
یا یا کہ حکومت نرکی ابن سعود کو اسلح اور مال سے مرد دے گی۔ اس اتفانی پر

ا بھی عمل بھی نہیں ہوا تھا کہ پہلی عالمگیر جنگ ٹنمروع ہو گئی بہتگ نمروع ہوجانے کے بعد تدرکوں نے دوبارہ ابن سعود کے بعد ترکوں نے دوبارہ ابن سعودسے اس معاہدہ کی تجدید جا ہی گر ابن سعود نے انکار کر دیا۔ کیوں کر اس کے ملک کی صلحت کا نقاضا یہ تھا کہ وہ اگریزوں کے ساتھ معاہدہ کرے ۔

### ابن سعود كے عراق اور شرق اُردن كے ساتھ تعلقات

بہلی جنگے عظیم کے بعد ملک فیصل ابن الشرافیف کی حکومت قائم ہوئی اور اسى طرح تمرق اردن مين اس كے عجائي اورائير عبدالله كى عكومت قائم ہوئى يد دونوں حكومت فائم ہوئى يد دونوں حكومت فائم اور نرق اردن كى حدود يونكر ابن سودكى حكومت كے سافق ملتى تقيل اس لئے انگريزكى ب بررى كوستسش عفى كراس علاقريس امن وامان فائم رب اسى دوران يس بعض قبائل كى طرف سے اور دوررے بركھ جھوٹے موٹے علے ہوتے تھے۔ اورایک دورے کے ساتھ المحضے کے دافعات بھی رونما ہونے لگے۔ سے براواتعر بمساير سي رونما بوا بجرع ال ك بعض قبائل نجدك بعض قبيلول بر كيخطهم وتعدى كى اس بنا برسود يول نے أن برفيصل بن الدولين كى قيادت بي ایک شکریمی کر بیطهائی کردی- سعودی تشکران کے ساتھ اور ایو سف بک السعدون كرسائق جوكرعواتى صدود بربجان كمركز كاقائد تفا ألجه كن اوراً ن سب كوشكست دے كراً ن كے غادا ورشقراء كے مراكز برقبھندكم لیاراس خبرسے بخف المرف اور کر مامی شوربر با موکیا - فوراً المریز و ب کے ہوائی جہاز سرکت میں آئے اور سود اول پر برواز کرنے لیے حس کانتجم يرتكلاكسودي ففكركوانهول في عير تخدين وصكيل ديا - ان ما لات كط تخت

انگریزوں نے ایک بٹوتمرالمحمرة بس منعقد کی جس کا مقصدان ملکوں میں صدود كا تعين كرناففا يناكر أئده اس فعم كي وادث مزبون يائين-ابن سعود نے ان تمام فيصلول كوجوم موتمريس ط كف كف تف نامنطوركيا اورأس بردستخط كرنے سے إنكاركر دیا يے ندماه كے بعد بھر دوبارہ ايك سُونم عقيبيس منعقد کی گئی جس میں سلطان ابن سعو دخو دبھی صاحنہ ہوا۔ اور عواق کی جانب سے سربرسی کوس مندوب عراق کی چینیت سے ماصر بڑوا ۔ کوست کا مندوب بھی حاعز برا اس موتمريس بفعر سياديه بحصعونير بهي كهاجاما تفانجدا ورعاق كي سرحد متعین ہوئی۔ اسی طرح منطقر حیا د مخداور کومیت میں سرحد متعین ہوئی۔ اس کے چند ماہ بعد عراق کے قبیار شمر کی طرف سے بعض ابن سعو دکے قبائل روحیہ موٹے جلے کئے اور انہیں نوٹا کھسوٹا گیا۔ اس سلسلی سلطان ابن سوونے أنكريزوں كے وكيل اور ملك فيصل كولكھا يكرع افى حكومت اور انگريزوں كا مندوب حالات برقابو پانے سے عاجر اکیا۔ ٹرقی اردن کی فوجول نے مسلح کے بعد دہا توں برقبصنہ کراہا ہو کہ ابن سعود کی صدود میں واقع تھے ابن سعود نے ان کو دیاں سے نکالنے کا قصد کیا توانگریزوں نے دخل دیا اور الوائی سے روك ديا اوربيطيايا كرمسائل كوسلح سے طے كياجائے۔

## كويت كي توتمر

ایک دفعہ پھر انگریزوں نے کویت یں ایک نٹی مؤتمر کے منعقد کرنے کا فیصلا کیا۔ جس میں جیندامور مربع بٹ کرنامطلوب تھا۔ اُن امور میں سے ہم امور میں سے اہم امور میں سے اہم امور میں سے اہم اور میں ہوں اور میں میں بنا چکے تھے دیں نخبداور شرق اُردن کے درمیان صدود کا متعین کرنا۔ رس سخبرا ورحجاز کے شاکل کاعل۔ مشرق اُردن کے درمیان صدود کا متعین کرنا۔ رس سخبرا ورحجاز کے شاکل کاعل۔

سلطان ابن سود نے اس مؤتمریں ترکت کی دعوت قبول کرلی۔ اِس تمرط برکہ سجدکا وفد عراقی وفد اور تمرق کے اردن کے وفد کے ساتھ علیجی ہ علیجارہ گفتگو کرے گا۔ جنا بنج جادی الاول ساسا ہے میں مؤتمر کو بت منعقد کی گئی۔ ملک صین کے نہ حاصر ہونے کی بنا پرمئو تمرنا کام رہی۔ کیونکر اردن کے مندوب نے یہ تمرط لگاوی تھی کرمؤتمر کے جمل قرادوات نافذ نہیں ہوں گے کرجب تک کہ ملک حجازاس کو قبول نہیں کرے گا۔ جبلے تواجماع میں کچھ تا خبر کردی گئی گراس سے بعداس کو بالکان تم کردیا گیا۔

نجدى اجرون برزيادتيان اورابن ودكى حركت

اس کے بہتر اس کے بہتر اس میں قبائل حولطات اور بنی صخر نے نجدی تاجروں بہر
کتنی دفید زیا دنیال کیں جب کہ وہ شام کی طرف جار ہے سفے سلطان ہن ستو د
نے یہ دکھے کہ دو بہرار پونڈ کا مطالہ کہا۔ کہوہ لوسط مار کا حسارہ پودا کہیں اور
ائندہ کے بشے اُن کی گوشالی بھی ہوجائے کہ مواسے عمان اِس کے بشتے اما دہ نہر
بوٹی سلطان ابن سعو دکو جبوراً قوت استعمال کہ نی بڑی سعودی انحان کے سنول
نے شرق اردن کی طرف سرکت کی اورائس میں داخل ہوگئے۔ دارالنحاف کے شریب
بہنچے گئے بینا بخرائکریزوں نے ہوائی جہازوں سے ان کا راسند روک لیا۔ اور
نوییں اور مینک اُن کے سامنے لاکھڑے کئے رہیاں تک کہ خبری انحوان
والی بہر مجبور ہوگئے۔
دالیں بر مجبور ہوگئے۔

#### بحره اورحداكامعابده

ربیع الانوساس میں اگریزوں نے اپنے مندوب مرجلبرت کلا تبول کے ذریعہ سے سلطان ابن سعود سے چندا ورمعا ہدے کئے حب کہ وہ جدہ کا محاصرہ

كئے ہوئے تھا۔ بہلامعامرہ تو نجداورعراق كى صرودكى تعيين ميں تھا۔ اوريد فزار ياياكم قبأتل كي تنقلات كي وقت أن كي اوربرابك عاص مراقبه مهونا جابي اور جزيادتي كرياس براكي خاص مزالكاني جابئي - دونول جانب سے ايك خاص عدالت مقرر کی جائے ہوان مسائل برغور کرنے کے بعد فیصلہ کرے۔ اوراس معاہدے كانام أنفاقيه بجره يامعامره بحره ركهاكيا \_ دور امعامره مخداور تر في اردن بي نفا اورود بھی بالکل ملے معاہدہ کی طرح مقاص کومعاہدہ صداکہا گیا۔اس معاہدہ صدودمتعين موكنين اورحالات درست مدكت اورامن قائم موكياس طرح نجد عراق اور تمرق ارون كانزاع فتم موكيا يحب مساعدين مل عبدالعزيز بن سود نے فیصل الدویش اور بعض باغی انوان کو مار بھیگا یا تھا اور وه عراق اور کوریت میں بناہ لینے کے لئے بہنچ گئے تو حکومت برطانبر نے انہیں ابن سعود کے سپرد کردیا۔ انگریزی مندوب نے شاہ ابن سود اور شاہ فیصل عراق کے باد شاہ کا اجتماع کرایا راجماع رمضان مبسله میں منعقد بر اجس کی بنابران دونوں کے تعلقات اور بھی استوار ہوگئے۔

#### ابن سعود اور امام من کے آپس میں تعلقات

ابتداء ہیں ابن سعود اور امام مین ہیں بہت دوستان تعلقات تھے ہجب میں کا علاقہ سنجدی حکومت میں اس ہوگیا اور ادراس ہوکہ حمیہ کے دائی تھے میں بھاگ اسے اور دہاں بناہ لی۔ امام میں نے ابن سعود کے ہاس اُن کی سفائش کی جوکہ ابن سعود نے قبول کر لی۔ اُن کی دائیں کے لئے تعتقو ہوتی دہی مگر ہات رہن سکی ۔ اس کے بعدد و نوں ملکوں میں حدود کے سلسلہ بین نزاع پیدا ہوا ہوکہ ان میں ابس میں مدود کے سلسلہ بین نزاع پیدا ہوا ہوکہ ان میں ابس میں مدود کے سلسلہ بین نزاع پیدا ہوا ہوکہ ان میں ابس میں مشترکہ تھی ابہا میں دونوں مکومتوں کے مفرگفتگو کے لئے جمع ہوئے۔ دونوں مشترکہ تھی ابہا میں دونوں حکومتوں کے مفرگفتگو کے لئے جمع مہوئے۔ دونوں

دفدوں نے شدرت اختیار کر ای جس کا نتیجہ بہ ہواکر انسالھ بیں دناوں کو متول بیں بین کے کہ بھوک افغی رکھر رہجنگ دو ماہ سے زیادہ نہ قائم رہ سی ۔ ان دوماہ بیں سودی نشکہ ہو کہ دلی العہدالامیر سعودی فیادت میں ادرابن سعود کے حجازی نائب امیر فیصل کی قبادت میں فقا صدیمہ ہ اور میدی ہرقبفنہ کر کے کین میں داخل ہوگئے۔ اب حالات کو دیکھ کرامام بمین نے صلح کی در نتواست کی ملک عبدالعزیز ابن سعود نے در نتواست کی ملک عبدالعزیز ابن سعود نے در نتواست کی ملک عبدالعزیز ابن سعود نے در نتواست ہوگئے اوران سب کو نتون رہنے ہول کر لی رعرب کے بعض امراً اور زعاً در در بیان میں اگئے اوران سب کو نتون رہنے کی معامل تھا۔

## طالف كى مؤتمر

تائم كرناچا با ملك فرادنے ایک دفداس متصد کے لئے بشیخ مراغی كی قبادت بیں ابن سعود اور ملك علی ابن سعود اور ملك علی کے درمیان اس وقت قائم مقا مگردفد ابنی جم میں كامیاب نزموسكا۔

# مسعودى انوان اورمصرى شكرين اع

سجب حجاز مكمل طور برسعودي حكومت بس شامل موكيا اورابن سعود كا بورے طور براس برقبعنہ اور تسلط فائم ہوگیا۔ توسی ایک عظیم فتنہ روتما ہوا۔ وہ یر کر سعودی انوان اور معری نشکر ہوکر معری محل کی گرانی کے لئے آئے موے تھے میں نزاع دا قع ہوگیا اور دونوں طرف سے بڑی شدت سے گولیاں ا درآگ ایک دو سرے کی طرف برسانے مگے ابن سودنے فوری طور برائے بلطے البرسعود كوايك مختصرفوجي دسته دے كر روازكيا تاكراس آگ كو مفنظ اكر ديا جائے۔جنانچہ امیرسود اس آگ کو بجھانے یں کامیاب نا یکیا۔ اس ماد فدسے مصر سے عباز کی طرف ممل کا آنا بند سوگیا اور برسلسله کئی سال مک عباری رما عرصد داز یک دوستانه تعلقات خم رہے۔اس کے بعد انتقلات دور مردا اور دونوں عكومتيس ايك وومرك كي قريب أكثيس عكومت مصرف المملكة العربيه السعودير كو قانوني طور برنسلم كرلبا- ان تعلقات كى بنابر بجرمقري محمل كا أنا تردع بوكيا بن بخر دوسری عالمگیر جنگ بن تعلقات اور بھی ویسع ہوگئے بکا نمام عرفبالک ان کے ساتھ منتکہ ہو گئے۔اس میں کوئی شک منیں کہ اس جنگ میں تمام امرا اور الوك عرب ایک دو سرے کے اتنے قریب سوگئے كہ بہلی جنگ ظیم بی ان كى بہ مالت ند مقی۔ان سب بی بہت توی صلہ اور رابط تائم ہدگیا۔اس کی طری وجریقی کر ان تمام كي وادف تقريبا كيسال تصديان وادف بين الديان كي يفي ماموع بيركى

تشکیل کا نظریقائم موا۔ اِس کے ساتھ ہی ساتھ ایس میں ایک دو مرے کی یاد توں
اور طاقاتوں کا سلسلہ مردع ہوا بین انجے ساتھ میں ملک فار وق عجازیں آیا۔ اور
ملک عبدالعزیز سے رونوی میں طاقات کی۔ اس کے مقابلہ میں ملک عبدالعزیز مصر
کی زیارت کے لئے اسی سائی روانہ ہوا۔ بیہاں مطر روز و بیتھ اور مطریج بیاسے
بھی ملاقات کی بھر ری طورسے محالی رہ میں مصر کی زیادت کی۔ رئیس شکری قونی
نے ہوکہ سوریا کے رئیس تھے شاہ ابن سعود کی کو مکر مر میں زیارت کی۔ بیبان
اتھ الات نے جا مع عربیہ کو تنگیل دی جیسا کہ اِس کا بیان آگے جل کہ آئے گا۔

#### داخل صلاحات

مسلسل اور ہے در ہے جنگوں کی بنا پرجس سے ابن سعود کو دوجار مہونا پرطا المملکة العربین السعودیة کوستی کرنے کے لئے فرصیت رن ملی کراپنی مملکت کی داخلی اصلاح کواسکے۔ ان حروب سے فارغ ہو کر جب کرسا دے عالم میں اُس کا جرجا مور ہاتھا۔ داخلی اصلاح کی طرف توجہ دی اور مختلف بہلوں اُس کا جرجا مور ہاتھا۔ داخلی اصلاح کی طرف قدم مرابطایا جن میں سے کچھ کا پہاں ذکر کہا جاتا ہے۔

#### ابن سعود كالقب

(۱) اہل ریا س نے مواسل جو ہیں عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل إسعود کے ہتھ بہ بخد کی اُمارت کی بعیت کی۔ ان کا بر نقب السل معت مک جیت رہا من اس کے بعد جب امراء روساً القبائل ،اور زعماء الانوان کی ایک موتر ریا من بیں ہوئی تو انہوں نے سلطان کی حیثیت سے آپ کے ماتھ پر بیوت کی۔ اِس

کے بعد آپ کا نفب سلطان نجد و ملحفات تھا۔ اس کے بعد مجب آپ نے مجاز فتح کیا توسی اللہ میں انہوں نے آپ کے ماحفہ پر ملک ہونے کی جنیت سے بیعت کی اُس کے بعد آپ کا لقب ملک کجاز وسلطان مجد و محفات ہوا۔ اس کے بعد اہل نجد نے طاب رہ میں آپ کو ملک کے نام سے پکارا اُس کے بعد آپ کالقب ملک الحجاز و نجد و کمحفات ہوگیا۔

مملكت كيام كاأتخاب

رم) اس کے بعد الاسائے ہیں مملکت کے عظما کا ایک اجتماع ہوا ہوں میں طے پایا کہ مملکت کا ایک نام ہونا چاہئے جنا پنجراس وقت سے تمام مملکت کا نام المملکة العرب بینة السعود یہ دکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی تھ ہوشاہ کا نقت ملک المملکة العرب یہ السعود یہ دکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی تھ ہوشاہ کا نقت ملک المملکة العرب یہ السعود یہ ہوا جس کی بنا پر مستقل طور پر ملک اور باشاہ کا یہ لقب مظہرا۔ اس نقب کے نغیرو نبدل کے باوجود آپ کی رعایا آپ کو فرط محبت سے جس نقب سے پکارتی تھی وہ (یا ایہا الا مام یعنی اے امام یا طویل العمر میں آپ کی عمر در از ہر اور یا عبدالعزین کا نقت ہے۔ شاہ سعود اس سے نامی اور جمہوریت پندی انہیں ہوتے تھے۔ اس سے اُن کی نواضع اور جمہوریت پندی اور قری عدل وانصاف کا اندازہ ہوتا ہے۔

#### ولىعهدكانقرار

اس تیسراقدم بوانهول نے اٹھایا وہ ملک کومتحد کرنے کے لئے تھا۔ تاکہ ملک عبدالعزیز ابن سعود کے عہد مکومت بین اس کی بنیادیں مفبوط مہو جائیں۔

اس كم متقبل بركمرى نظر دالى اكرأئنده جل كراس كا أمن وأمان برقرار رسے اور بيرما بيت كىطرح فانجنيولكي أماجكاه نبن مبائدادراس بات كالحاظ بهي كيا کہ ملک موہودہ اسلامی معاشرہ کے ماتحت ترقی کرتا سے اور عالمی میدان بیل یک فاس مقام ماسل کرے۔ إن مقاصد كے بيش نظر سعود بن عبد العزيز بوكم آكي برے فرزند ارجند تھے کواپنا ولی العہدمقرد کیا۔ ان کے اندرزعیم بننے کی پوری صلاحيتين موجود تقبس اور دومرى طرف نفافت دبني سيحمى عالمي شهرت اسل كر جيا تفا -آب كي شجاعت كريماندا فلان اوراراده كي چنگي عنرب الثل تفي - ابني اندربالغ نظار كضف والدامك مستقل مزاج انسان تصيينا بخراد انحرم المساي كر كرمرين مجلس الوكلاء مجلس الشوري اوررباست القضاء كے جمل ركان نے البرسودين عبدالعزيزك ولى العهد بون كى بعيث كى اس كے بعد جاروں طرف سے دیوان ملی میں ملک کے کونے کونے سے بیست کے سلسلہ میں تار موصول ہونے تروع ہوئے۔قصر ریاض ۲۰ محرم میں کے ایک بہت بطرا اجتماع منعقد سُوا تيس مين اس سبيت كاعلان كياكيا-ال سودكي تمام امرأها صر ہوئے اس کے علاوہ مشا بنے ،علماء آل رشید کے بڑے براے آدمی مجلس شوری كاليك وفد مكرسے اور مختلف اقاليم كے وفود حاصر بوئے سب نے امير سعود کے ہفتے بربعیت کی اوراقرار کیا کہ بارپ کے بعدوہ اینے باب کا ولی عہد بوگا۔

## بروُل کی آبادی اورانوان کی نشأه

 ہی بہتیاں اباد کرنے کی طون رافعی تھے۔ ابنی زندگیوں کو ہمیشہ ایک جگرسے دو سری جگر تنقلات بیں گزارتے تھے۔ اور ہروقت پا برکا ب رہے تھے۔ بانی کے چیموں اور گھاس بھوس کی جگہوں کے مثلاث رہنے تھے۔ اور ابتدا سے لڑا کے ہرکش نافران تھے اور دیکام کو برئی نظر سے دیکھے تھے۔ کبئی کسی بادشاہ یا امیر کے ما تحست رمنیا بیند نہیں کر تے تھے۔ حباک وقال گویا اُن کی فطرت میں ممویا گیا مقا۔ نجد لول کو گؤیا کھسوٹا اور عراق بھاگ گئے۔ عراقیوں کو گوٹا تو شام چلے گئے۔ شا میوں کو گوٹا تو شام چلے گئے۔ شا میوں کو گوٹا تو صحرایی اور عراق بھاگ کے داس نے اُن برسیط ہ اور غلبہ بانا رہ امشکل تھا وہ بڑی جلدی اسمحے ہوجاتے تھے۔ اور اتنی ہی ہمویت سے مجمع جی جاتے تھے۔ وہ بڑی جلدی اور تی جاتے تھے۔ اور اس کے اور کی المیرسے مخلصان رویہ نہیں برتے کے اور کی المیرسے مخلصان رویہ نہیں برتے ہے۔ عدروں اور تو گوں میں ان کا مقصد رسوائے کسب و تھی کے اور کی دو سرے حالت میں کی بیٹھ بین خور تھے۔ وہ انہے امیر کے ما تھ بین ٹوار ہوتے تھے اور کھی دو سرے والے میں کی بیٹھ بین خور تھے۔

ابن سود نے اپنی حکمت عملی کی بنا پر شروع نمروع بی آن سے کافی مدوعاً لل کی۔ گراس کے ساتھ ہی ساتھ آن کی جہت کچھ سختیاں بھی برداشت کر نی بطیب لیم سے ساتھ آن کی بہت کچھ سختیاں بھی برداشت کر نی بطیب لیم سیفر اوفات ایسا بھی ہوا کہ وہ ابن سعود کو اکیلے کو میدان جنگ بیں بچو ڈکریماک کئے۔ اور کئی د فعہ الیسا بھی ہوا کہ لطرتے لائے تاثیم سے جاملے اِس لا پیج برک وہ دو مری طرف سے مالی فینم بیش موہ دو مری طرف سے مالی فینم سے خیابت مرز د ہوتی۔ ان حالات کے پیش نظر ابن سعود آن کو مہیشہ لوائی میں سب سے اکے دکھتا تھا۔ اور اُن کے تیجھے شہری دی ہاتی فوج ہوتی تھی ۔ براس لئے تاکہ وہ مجاگ نہ سکیس اور اُن کے تیجھے شہری دیر باتی تو جہ ہوتی تھی ۔ براس لئے تاکہ وہ مجاگ نہ سکیس اور اُن کے تیجھے شہری دیر با کہ بیں۔ ابن سعود نے بہت سے تبائل سے جنگ کی اور انہیں اپنی طوف قال

کرنیا۔ آب کے آباؤ احداد کا بھی یہی دستور تھا۔ ابن سود نے اسی پر اکتفا ندکیا بلکہ
ایک جہت عظیم الشان منصوبہ تبار کیاجس کی شال سابق میں نہیں ملتی ۔ وہ یہ
کہ انہوں نے بروؤں کومنظم کیا اور انہیں شہروں اور دیباتوں میں دہے کی
ترغیب دی۔ ان کے لئے بستیاں بنائی گئیں۔ شہروں اور دیباتوں میں گھر بنا کر
گھرمفت اُن کے حوالے کر دیئے گئے۔ زبین کے شکوے کاط کرفت اُن کے
نام الاسط کر دیئے گئے۔ انہیں زراعت کی طون رغبت دلا کرشنول کر دیا گیا، یہ
سب مجھراس گئے تاکہ ان بر پوراتسلط قائم ہوجائے۔ وہ حکومت کو نقصانی بائے
کی بجائے حکومت کے لئے مفید تا بت ہوں۔
کی بجائے حکومت کے لئے مفید تا بت ہوں۔

#### آبا دلول كاقيام

(۵) اِس اسلار عظیم کی بنا پردین کی بیطین صنبوط ہوگئیں۔ ابن سود نے
اُن بین بلغین مرضدین اور وعاظ کو دوازگیا ۔ تاکہ بدؤں کے خیموں اور بادیہ بیں
جا کر دین و توحید سکما کرائس کے واجبات اور فرائفن سے روست ناس کرایا
حبائے۔ اور امنہیں بنایا جائے کہ الشر نعا کی نے اِن برکیا واجب کیا ہے اور کیا
کچھوکام کیا ہے۔ وعوت و تبلغ نے اُن کہ بہت صد تک مثا ترکیا بیار وں طرف
سے حق کی وعوت قبول کرنے لگے۔ اس بنا پرکس صد تک اُن کے جملہ اُمور درست
ہوگئے۔ اِس کے بعد دو مراقدم یا اطاعا یا گیا۔ کہ اُن کے لئے ویہات اور قرئی کو
منزیاں وی کئی اور کچھ خوید و فروخت کی منظمیاں قائم کی گئیں جی بیں وہ اپنے
مال مینٹیوں کی خوید و فروخت کرنے گئے۔ بیا گا ہوں سے مبط کر زراعت بیں
مناور ہونے گئے علما کی اطاعت کرنے گئے۔ بیا گا ہوں سے مبط کر زراعت بی
مشنول ہونے گئے علما کی اطاعت کرنے گئے۔ بیا گا ہوں سے مبط کر زراعت بی

کھینی باطری کی ازادی دی گئی۔سب سے پہلی مبنی جوقائم کی گئی وہ وارطار بہ کی بتی ہے جوکہ بریدہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ بتی اسلام میں فعیل مطیر كے لئے بنائی كئی۔ بدوجوق درجوق ان بستيوں بس آباد بونے لئے بہان مك كر الماساره ك ان بنبول كي تعداد ١١٢ مك ينيح كئي - ان مها جرول في سفيد ردمال کو جوکرده انبے سریر رکھتے تھے اینا ایک انتیازی نشان بنا دیا ورانے آپ کو انوان سے بیار نے لگے۔ اوائی کے وقت برسب لوگ جہادس کو دجاتے اور صلح کے وقت میں عبادت میں مشغول ہوجائے۔ اِن میں اکثریت تقریبًا ایسی تقی ہو کہ ابن سعد بر او جھے بنی ہوئی تقی ۔ گرعلماً اور مرشدین نے ان کوکام كرنے كى زغيب دى ادراس ميں كامياب بوئے -ده كھينى باطى اورخو بدو فروضت میں دل لگا نے سے رجیا دی روح نے ان کی ذراعت خریروفرونت مں کو ٹی کمی نز کی مبلد ان جیرات کو دہم کو گران میں جہاد کے جذبات اور زیادہ تیز مو گئے۔ ابن سعود نے ان میں سے ایک بڑاعظیم الشان فشکوتیارکیاجی میں عظیم انشان دنبی روح کے علاوہ اللہ کی داہ میں شہید ہونے کے جذبات تھے۔ یہ زسید برستوں کا اسکر شہر ہوں کے مقابد میں بہت زیادہ تا بت قدم اور الله ای میں سب سے زیادہ شدیر تھا۔ یہ وہی نشکرے س نے ابن سود کے مرمقابل كامنه مورويا اورعمازكو فتح كرابياع واق اوركويت بي جهاد كرتے موضعان کے دروازے جاکھنگھٹائے۔

ان تمام محاسن کے باوی و اخوان ابن سود کے فلیم انشان ملای پروگرام کے حن جال کوا بنے جہل کی بنا برکسی صدیک نقصان بہنچار ہے تھے۔ تصب نے انہیں ایک دو سرے کی تکفیر بہا مادہ کیا۔ بدول میں جو ابھی تک دیمانی زندگی سے متنفر تھے انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھاج آنا تھا۔ اور اُن کی تکفیر کی جاتی تھی

اہل قری ان کی عبان و مال کو جائز سیمضے ہے اوران کے ذبیۃ مک کو حرام کہتے تھے

اس بنا پر انتشار بیرا ہوا اور ملک کی سلامتی کو خطود لاحق ہوا ۔ بینا نچر امام

ابن سیود نے سیسٹل دوریاض میں ایک بہت بڑی ہو تمر نائم کی بجس میں تمام
علماً اور رؤسا جمع ہوئے جس میں کئی قسم کے قراد دات اور فتوے طے بیائے
کئے۔اور یہ طے یا یا کہ انوان میں کئی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ دیہا تی

ذر گی اختیار کرنے والے اور دو مرے مرؤں میں کوئی فرق نہیں ہوگا ۔ بینا نچہ
اس طرح اُن کے تعصب اور غلو کو ضم کیا گیا۔اس طرح ابن سعوداس اصلاح عظیم

میں کامیاب ہوا۔ تمام مروؤں کو ضابط میں لا کرامن وسلامتی کو مرقرار رکھار کمت میں اضافہ ہوا۔ دفتر دفتہ
میں سے آن کو کام برجبور کیا جس سے ملک کی ٹر وات میں اضافہ ہوا۔ دفتر دفتہ
وہ تہذریب و تمدن اور نئی گفا فت کے نوگر ہوگئے۔اور اُن کی نفرت و در

# سبله كأواقعه، الدولش كالنجام اوراخوان كانقلاب

ابن سعود کے قدم بجب فتح وکا مرانی نے بوے اور تمام ملک ہیں امن برقر ار ہوگیا۔ توشاہ سعود نے اجبنی عکومتوں سے کچھ معاہدے گئے۔ جیسا کہ اگریزوں سے بھی معاہدہ کیا۔ اِس کے ساتھ ہی سائٹ نئی نئی ایجا دات سے فائدہ اطفانے کی طوف دصیان دیا۔ چنا بخر تا رئیلیفون اور موٹروں کا استعال تمروع کیا رافوان میں سے جو بہت متعصب قسم کے تھے شاہ سعود کی اس ادا بربہت خفا ہوئے۔ اور اُس بر تہمت لگانے لگے کر اس نے کفار کے ساتھ دوستانہ تعلق تعافی تو اور برجی کہنے گئے کہ صرف اس خفا موجہ میں کو مسمار کر دیا۔ اور برجی کہنے گئے کہ صرف اس نے مکومت مال کرنے کے دین کو مسمار کر دیا۔ اور برجی کہنے گئے کہ صرف اس نے مکومت مال کرنے کے دین کو مسمار کر دیا۔ اور برجی کہنے گئے کہ صرف اس نے مکومت مال کرنے کے دین کو مسمار کر دیا۔ اور برجی کہنے گئے کہ صرف اس نے مکومت مال کرنے کے دین کو مسمار کر دیا۔ اور برجی کہنے تھا بوجب مقصود ماسل ہوگیا

تدوین کو مجھو لودیا۔ انوان اور قبائل کے درمیان اس کے تنعلی بہت بھی بھی ا فوایں بھیلانا تمروع کردیں۔اوراس بات کا اعلان کیاکوہ تمرمویت کے قیام کے لئے بوری کوسٹش کریں گے جس کوابن سودنے برباد کردیا ہے۔ اس حركت كے قائد فيصل الدويش مخص جوكر قبيل مطير كے زميم تنفے - اور اس کا ساتھ سلطان بن بجاد نے بھی دیا۔ متعصب قعم کے انوان جن بن جار مع كا تشدد تها سائد شامل موكته اوران كى تائيد كرنے لگے -ان كودكي كرديائل مطيرا درعمان محال كرافو شريك بوكف يرسب مل كرافوان كوعيط كانيس كامياب بوكتيد ابن معود مرت مجبور موارينا يخرأن كونوسس كرنے كے لئے دياض من تار اور شليفون كاسلىربند كرديا -ابن سي و خطر و محوى كرد ہے تھے كركہيں افوان سرندافقائيں اور الك كے أمن كو تباه نز كردين اس بنے أن كو برقيمت بردائن كرنا چاہتے تھے - ليكن الدولين اس بات بر بهی را عنی نه موار ملک بین شور بر پا کیا ا در ملی مشاکل بین اصافه کردیا۔ كلمسايعين افي بيض تواريول كوصدود يواقى عافظول يرحمل كرفيك لتدوانه كيا بينا يخ أنبول نے أن براجا مك علد كرويا اور محافظ دستر وقل كردياراس بناير برطانوى سلطان في أن تمام قبائل كوبوكر صدود بستق نجد لوطن كاحكم ديا اورانهي ولاايا عجران بربواني جهازول محلوكي اورانهي المكاديا عير حكومت برطانيرن حازس إن شاكل كوحل كرف كي مات جيت کی جس کی وجرسے انوان اِن حکومتوں کی حدود پر حمل کرد ہے تھے ہوک انگریز كى حابت بين تقيس- بات جين كاكونى نتيجه برآ مدنه موا يكول كه اخو ال كا مطالبه تفاكر صدود بربو فكران بوكيان فالم كاكثى بي دان كواسل الباعث عراق اوربطانيدن افي عبائر حقوق كم مطابن انوان كم علول كيدك

## کے لئے مدود پر برحفاظتی چوکیاں فائم کی تقیں۔

#### مؤتمررياض

حبب ابن سعود حجاز کی اصلاح سے ریاض والیس اولا نوایک بہت بری مُؤَمِّر منعقد كى چونگه يه مُؤمِّر عام ضى اس بي علماً اخوان كيمَام روْساً اور جمله قبائل كے زعا ترك بوئے فيصل الدولش اورابن بجاداس مؤتمرس تركي نہ ہوئے۔بادشاہ ابن سعود نے جہور کے سامنے بربیان کیا کہ میں شخنت سے وست برواد بوتا بول اورتهبي اختيار سے كرجس فاندان سے چا بوبرى ملكم كسى كوانيا بادشاه يا امير مقرر كرلو -كيونكرين يرنهين جاستا بول كرمين ايسي قوم ك الورك باك دور كوسنه الول جوكر فجع نفرت كى نكاه سے ديمنى بورسية اس سے إنكاركيار بيراپ نے أن سے برطلب كيا كر جو كھے تنم عى طور يرمير كندر خامیاں ہیں وہ مجھ بیش کدویں شریعت کے حکم کے سانے جکنے کے لئے تیارہوں۔ انہوں نے برتی تاروغیرہ کا وکرکیا۔ اسی وقت علمانے اس کے صلال ہونے کا فتوی صادر فرمایا بھرانہوں نے صدود پر فوی ہو کیوں کا ذکر کیا۔ شاہ ابن سود نے جواب دیاع اق ہو چوکیاں بنانے کے لئے مجبور موا تو وہ الدویش کے عزوات کی وجر سے اوراس کے طلم واعتداً کی بنایر انہوں نے اپنی سفاطنت کا سامان کیاہے ۔سب حاجزین نے الدویش اوراس کے ساتھیوں سے بریت کا اظہار کیا۔ اورشاہ سعود کے باتھ پر سمح اور طاعت کی مجیت کی۔

سبله کاموکر فیصل الدویش نے برکشی کی اورعراق وکویت کی صدو د پر محلہ کر دیا۔ بلکہ

بجدی قافلوں پر بھی مجلے کرنے تمروع کر دئیے۔ اُس کا تمر دوردور ک عصلنے لگا۔ بیان مک کدوہ ملک ابن سو دیے ساتھ بھی جنگ کرنے کی تیادیاں كينے لگا۔ ابن معود نے اس فتنہ كونتم كرنے كے لئے جنگ كے موااور كوئي عادة كارد ديكها أس نے اپنے شكر كوفيهم كى طون جمع كرنا تروع كر دياتا كه أس پروعب طاری ہوجائے۔ بھر بربدہ سے دلقی کے مقام پر ڈیرے ڈال دیئے ادر الدويش سبدين فوج جمع كريكا تقارابن سودنے أسے كناللہ يعمل بيرا مدنے کی دعوت وی - اُس نے اس دعوت کو مستر دکر دیا۔ ابن سعود نے اپنے الشكركا منه باغبول كى طرف مورد وبااورسليس داخل بوكر شوال عمساه ملك نوزيز جنگ نروع كردى ـ باغى انوان كى تعدادچار مزارىتى اس كےمفا بلريس ابن سعود كالشكر جاليس مزارتك بمنج چكاتها معركه كى ابتداءيس باغى باوجود حمله كى شدت اور قلت عدد كے ميدان بي ولئے رہے - آنوشكست كھاكر بھاگ فكلے الدواش اور ابن بجادمے ارطا وہر میں پناہ لی۔ بھر ابن سعود كو وہاں سے خط لكھنے لگے اور معافی كے طلب كار ہوئے- ابن سود نے اُن كو معاف كر ديا- ابن بجادنے اپنے آپ کو ملک ابن سود کے سپرد کردیا بچنا بخد شاہ سعود نے اسے بل میں لاال دیا۔ فیصل الدولیں نے دعدہ کیا کروہ زخم اچھے ہونے کے لعدائیے آپ کو الك ابن سعود كي والدكرد الك

## الدونش كالخام

فیصل الدویش نے اپنے عہد کو پوراز کیا۔ بلکر ایک نیافتذ کھڑا کر دیا۔ اپنے ساتھوں کو جمع کرکے پھر مختلف عجمہوں پھلے تہروع کرئے نجدا وراحا کے رمیانی راستے بند ہوگئے۔ اردھ حجاز کا راستہ مجدا وراحاً سے کٹ گیا۔ اس کے بعد بیجھے راستے بند ہوگئے۔ اردھ حجاز کا راستہ مجدا وراحاً سے کٹ گیا۔ اس کے بعد بیجھے

ستناشروع كيابك مقام يرفنكسن كعاكر بها كاا وراس معركه بين أس كابيا عبالعزيز قتل مُوا- ادر عراق کے بعض تبیلوں نے اپنا برار لینے کے لئے اِن برمحلہ کر دیا ہیں اس کوشکست دی اور ان کا مال بوٹما اور توب غنیمت حاصل کی۔ وہاں سے مارکھا کر این سود کے یاس ایک وفد روانه کیا جس میں معافی کی در تواست پیش کی۔ اور کہا الرعجي معاف ذكباكيا توكفارك ساتف لل جاؤل كا- ابن سعود في اسع معاف كرديا مكراس كے با وجو دعراق بن بناہ لينے كے لئے بھاك نكلا سلطان إين سعود نے برطانیر کے مندوب کو خط مکھا کہ الدویش کو اُس کے توالہ کر دیا عائے۔ با اُسے عراق سے باہر نکال دیاجائے۔ انگریزوں نے اُسے عراق سے باہرنگال دیا۔ گر دیاں سے مجاگ کر کوبت میں بناہ لی۔ گروہاں سے برطا نیہ كاليك في التي الله الله الله الله الله وفي الله وفو عير برطانيك منوب كوجو كرم القامي تقاخط لكها اورمعابرے كوياد ولايا اوركهاكر الرباغيول كوعراق تمرق اردل وركوبة سے باہر مذنکالا گیا۔ اور مجرمین کو ہارے سروز کیا گیا تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ كافى دوز مك خطوك بي اورم السلات كاسلسله جارى ديا- آخوانگريزى مندوب كافيليج بين مك عبدالعزيزك سافقه اجهاع براراس اجتماع بس الدوليس اور اس کے ساتھی کو ابن سود کے سپرد کردنے پراتفاق ہرگیا۔ اور پرطے یا یا۔ کہ عمان اورمطرك تبائل كو نجدرواز كروبا جلسكا ينانخ شوبال المساير الكريزنے الدولش ابن حقيدن اور ابن لامي كوشله سعود كے سيروكر ديا۔ وياں سے انہیں ریائن کے بیل خانہ بن لایا گیا برامان کے الدولش دیا من کے جیل خانہیں مر گیا۔ اس کی موت سے اس فتنے کی جوابی کرط گنیں۔ اس اندھے فتنے کا اختتام کو یا ایک نئی فجر کے طلوع کی بشارت دے رہا تھا۔

#### امن كابحال بوجانا

رمم ، ان تمام فتنول كخفم مونے كے بعد امن وامان كا دور دورہ اس صورت بي رونما مواكراس وسبع ترمملكت بين اس كى يبلے كوئى مثال نہيں لتى- بيارٌ ورجنگلوں اور رنگیتنانوں کی کثرت اور مواصلات کی کمی کے باوجو دیہ دنیا شمرروفسا د سے ماموں و محفوظ ہوگئی۔ رفخر کس شخصیت کے لئے ہے جودنیائی اریخ نے لینے اوراق مین بیت کیا ہے تمام اوگ اس کو دیکھ کرانگشت برنداں رہ گئے۔ بروہ ابن سعود ہے جوآل سود کا درخت دوستارہ اور شیخ عمر بن عبدالد باب کی دعوت کا برنوہے۔ بح كاسب سيهلا بدف أمن كال كذا تفا-اس داه بر أس في كمل جهاد كيابهان كا كه وداس مفصيطيم مين كامياب موكميا - كنف امور بين جنبول في سلطان ابن سعودكو اس کی مہات میں ساعدت کی اُن میں سے بھن کا ذکر کیا مانا ہے۔ ا - تمام المارات كوابك مستقل حكومت بناكران بي وصدت بجاكرك جمالفتبارات مرکزی عکومت کے مافقیں دے دیے۔ ٢ - بدوقون اورخاند بدوشول كي نظيم اورانهين ديها تون اوربستيون من آبادكمنا ايك بهبت براعظم كارنامه بع جبل في وامن وسكون بخشا اور فتنول كاسترباب سوا- ال كاباد شاه كے لئے مطبع ہوجانا- يرسب كجوانهى اعمال كا تره اورنتيجرب - إسى ك وه أن سب اعمال كوهور على فق بوكر جالت كاديم كرت سے بنوزيزى داكے دہزنى پورى غيرون كامال اولئا اور عصب كرمانا ال تمام بيرول سے بهن دور ہو گئے۔ س- شرعی احکام کانفاد "فائل سے قصاص لینا، چور کے باتف کاط دینا۔ زانی پر صدلگانا یاریم کرنا ۔ یہ وہ تا نون ربانی ہے جس سے انسا نوں کے دلول میں وقت

پیداکر دیا اور وہ ان تمام افعال قبیحرسے باز کئے۔ اور تقوی شعاد بن گئے۔
ہم ۔ قبائل کے رئیبوں بر ذہر داری ڈالنا یعنی جو کچیے بھی ان کے علاقہ بیں بو وہ ہی اس
کے ذہر دار بہوں گے اور بادشاہ کے سائنے وہی جواب دہ ہوں گے۔ اس جیزنے
امراکے اوپر ذہر داری کا وہ لوچو ڈالا۔ کر ہران اُن کو اپنی مکر نہیں بلکر قوم کی فکر
ہی ہوتی تھی کہ بادشاہ کے سائے کیا جواب ویں گے۔ اس سے انہوں نے امن قائم
د کھنے کی ہر کوشش کی۔

۵ - بن ببیدوں بن ابس میں نراع تھا سب صلح سے طے کر دیاگیا ۔ اور بیانی عداد توں کا قلع تمع کر دیاگیا۔ سب بھائی بھائی بن گئے۔ اور انٹوت اسلامی کے جذبات اُن میں بیدا ہوگئے۔

۱ - امن کو بحال دکھنے کے لئے وزارت واضیار کا وجو درونما ہوا تاکہ واضی امن کو بحال دکھا جائے۔ نئے انتظامات میں سے بعض اصول اصلاح کی خاطر ہے لئے گئے ہیں کو منظم کیا۔ طریقے کے بیار ساحلی فوج اور سچو کیوں کو منظم کیا۔ حبیلول وار دو ہیں کی منظم کیا۔ حبیلول وار پولیس کی طریقے کی اور کا سکی کا سلسلہ قائم کیا۔ گشت کرنے والے فوجی دستوں کو منظم کیا ۔ اس طرح اس بھڑے ہے ہے معاشرہ کی اصلاح کی گئی اور امن کو پوری طرح بحال کیا گیا۔

## مك كے قدرتی وسائل كالسنعال اوراستفادہ

ملی امن کے استقرار کے بعد ملک عبرالعزیز بن سعود نے مختلف فنی جماعتوں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی۔ معا دن اور پیڑول کے نصول کی گئی۔ بہنا پنج فیلے عربی کے مساحل برجہن کثرت سے بیٹر ول پایا گیا۔ ساتھ جہنے میں مہنت سی امریکی کمپینوں نے بہت ا چھے تمر وط بر بیٹر ول نکالنے کا انتیاز حاصل کیا۔ پیمونترونز امریکی کمپینوں نے بہت ا چھے تمر وط بر بیٹر ول نکالنے کا انتیاز حاصل کیا۔ پیمونترونز

تمام كمينيال متخدم ركئيس اورمتقل طوريرايك كميني كا وجودره كياج كم تركة اراكوكام سے موسوم ہوئی جی کامعنی تنرکة البترول العربية الامريكيس عفاظمران كےعلاقے ميں كانى تعداد بس تيل كے كنوس كھودے كئے۔ كتنے كانعانے بطول صاف كرنے كے تائم كئے گئے۔ رأس توره میں پیڑول كى ترسيل كے لئے بندر كان فائم كى كئى۔اس كے ساتھ ہى ساتھ جزئيدہ عربيہ كے شمال كى جانب سے ظہران سے ہے كر بحرابيون المتوسط كى شامى بندر كاه مك بطرول لائن تجيما أى كنى - بطرول كى مقدار طبعتى كنى-بہات کے کروزان وس لاکھیں سے جی زیادہ آمد ہونے گی۔ بیطول کی آمدنی کا اکن صد سودی عومت کے میزانیہ کاجز بنے لگا۔ اس کی آمدنے مک میں جا میاند لگادیئے۔ بڑی بڑی گران قرراصلامات کا انحصاراس برہونے لگا۔ بڑے بڑے منصوبے اس کے بل بوتے برقائم ہوئے۔اسی طرح سونے کی کانوں کا وجو ذلاش كياكيا- بهداورظلم كے حصرين كافي رئيسري بوئي وال سونا لكا لئے اوراً سے ایک وضع مک لانے کے لئے ایک فیکھری قائم کی گئی۔ زفتہ وال سے بہت كجيد نفع عاصل بدف لكا- اور يول اس ملك كي مثى سونا أكلن لكى - اوراس طرح بسر ملت کو اُن کے اخلاص اور حکومتِ اللهير کے قيام کی بنا بريز نمرہ التّر تعالیٰ ملک وملت کو اُن کے اخلاص اور حکومتِ اللهير کے قيام کی بنا بريز نمرہ التّر تعالیٰ کی طون سے دنیا میں ہی عطا کیا گیا۔

سیخ محمد بن عبرالد ہائی نے اپنی ابتدائی دعوت کے موقع پر آل سعود کو بھو ابنارت دی تھی۔ کہ اگرتم الشرکے دین کے لئے جہاد کروگے۔ تواللہ تعالی تہالے گئے ہماد کروگے۔ تواللہ تعالی تہالے گئے ہماد کروگے۔ تواللہ تعالی تہالے گئے ہماد کروگے۔ تواللہ تعالی تعدت تھ مرتبی تعدت تھ کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ جب انہوں نے اللہ تعالی کے دین پر جینے کا عزم کر دیا۔ تو دنیا آن کے قدم بچ نے گئی۔ عزم کر دیا۔ تو دنیا آن کے قدم بچ نے گئی۔ کاش آج کی کوئی ملی تیادت اس پر غور وکرکے کے کاش آج کا مسلمان بہ رازیا ہے۔ کاش آج کی کوئی ملی تیادت اس پر غور وکرکے

کہ التر ثعالیٰ کی گناب کو دنیا میں نافذ کرنے سے۔کس طرح امن قائم ہوتلہے اور
کیول کر دنیا کا ف ادملتا ہے اور کس طرح رحمتوں کے دروازے اُس ملک اور
قوم کے سنے کھلتے ہیں جو اس کا بطرا اعظالیتی ہے۔ فرآن پاک ہی قوموں کو مبند
کرتا ہے اور اسی کے چھوڈ نے سے قعر ندلت میں گرنی ہیں۔ یہ ملک آج بھی
ساری اسلامی دنیا کے سامنے بیش کر دیا ہے اور بیانگ دُھل پیکار ریا ہے کہ
اے ضراکے بندو اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو فرآن وسنت کو مقام کو اور
اپنے مولا سے کو لگا کو ٹر تمہارے معاملات خود بخود عل مہوجائیں گے۔

## مرافق عامركي تأسيس

(۱) فوج (۱) بیلم (۲) مواصلات دم ) ندراعت (۵) صحت ۔

(۱) فوج - ابتداء میں شاہ ابن سود کی فیج نجری مدن اور برو دُن بُرِشمل تھی ۔

ابدل بمجھنا چاہیئے کہ بوری قدم ہی ان کی فوج بھی۔ کو تی منظم فوج حبیباً کہ دور جدید بیں مضاہد ہے مہیں کہ دور علی منظم نوج حبیباً کہ دور عبد میں مضاہد ہے مہیں تھی میں اسلامی میں حالت رہی ۔ بینا نجر میں اسلامی فوج کی بنیاد ڈالی گئی۔ فوجی امورا ور بہانت کے لئے ایک منتقل اوا مہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد تمام غیر نظامی فوج کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد تمام غیر نظامی فوج کو تنظم کر کے انہیں مختلف فرقوں اور اسلحہ کا تعین کیا گیا۔ اس کے بعد فوج کی تنظم کرکے انہیں مختلف فرقوں اور بطالین میں نقیم کر دیا گیا۔

وزارت دفاع كى تشكيل

المصلیم میں وزارت دفاع کی شکیل ہوتی ۔ اِس سے فرجی شعبہ میں کا فی

تر تی ہونے لگی۔ کچھ فوجی وفو د ہا ہر کے مکوں میں ٹرینگ کے لئے بھیجے گئے۔ وافلِ ملک میں فدجی سکول اور ملطری کا لیج کھو نے گئے۔ اسی دوران میں شاہی ہوائی فدج کا تیام عمل میں آیا اور انہیں ہوائی تربیت دی گئی۔

منظم فوج کے کارنامے

المالا میں جب نلطین کی جنگ شروع ہوئی تو برجد مد فرج معری فرج کے سائقه مل كرميدان عمل من آئى وطال اس فوج كوبهت مشكلات كاسامنا كرنا يطار اور حقیقت یں یہان کی بہت بڑی ٹرینگ تھی۔اس طرح سودی فرج تمود ارتقا کی منزلیں طے کرتی رہی۔ دفت رفتہ سودی فوج عدیداصولوں کے مطابق ترقی کرتی رہی آج دنیا کی دوسری حکومتول کی طرح ایک منظم فرج بن یکی ہے۔ تعلیم ۔ ابتدأیس بخدے علاقہ میں دہنی تعلیم کا ہی دواج تھا۔ اور وہ بھی مساجد کے اندردی ما قتی -اوراس کا کافی دور دورہ تفا اور اسے فرک نگاہدں سے دیکھا جاتا تھا۔ شیخ محدبن عبدالوہائ کی تخریک نے ہی ان مدارس کوجاری كيا تفاينود بھي انہوں نے تعلم كامركز مسجدكوري بناياتھا۔ آپ كے بعد بھي ير تعلم اسی بنج برجاری رسی امامن وصلابت اورمسجدول کے اندر درس و تدرس كاسلسر بهى بل ى حد مك إن كے فائدان بي بى جارى اورسارى رام-یں نے داتی طور پر بھی مشاہرہ کیا جبکہ س ریاض کے تمرعی کا لیج میں زیرتعام تھا۔ كه اكثرو بيشتر مساجدين آل شيخ كے خاندان سے بى علم مساجديں ورس وتدركيں كاكام كرتے تھے۔ اس دور جدیدیں بھی میں نے تفتی اکبرشنے محدین ابراہیم آل شيخ كو دىكيھاكە انہوں نے اپنى برانى مسبارىس ہى مدرسد بنايا سواتھا۔ طلباً باہراور اندروں مک سے جق درجوق آتے تھے اور اُن کے سائے زانواوب نہ کرتے

سے فرموی کا بچے کے طلبا بھی اُن کے درس و مدریس سے استفادہ کرتے تھے اور میں نود بھی فقہ اور ابن کثیرہ کے درس بیں اُن کے علقہ بیں بیٹھا کرنا تھا۔ ملک کے اکثر وہین قد اور ابن کثیرہ کے درس بیں اُن کے علقہ بیں بیٹھا کرنا تھا۔ ملک کے اکثر وہین قضاۃ ، خطباء ، اُنمہ مساجد اور اُنمر بالمعروف والنہی عن المنکر کے روسا انہی کے شاگر دبیں۔ شیخ عبد العزیز ابن باز جیسا زبر دست عالم بجس کا مقابلہ کرنے والے دنیا بیں اس وقت بہت کم بیں آپ بھی انہی کے خاص شاگر دبیں بھو کہ آج کل مدینہ متورہ کے دنیا بیں اس وقت بہت کم بیں آپ بھی انہی کے خاص شاگر دبیں بھر کہ کہ بین نقر بھوکہ آج کل مدینہ متورہ کے دنیا بیں اس وقت بہت کم بیں آپ بھی اور دیا ہی کے خاص شاگر جی کا لیج بین نقر اور تو جی بیں۔ الحدوث مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ پورے بیا درسال دیا من کے شرعی کا بج بیں بیں نے اُن سے فقہ اور تو تید میں بہت کا نی استفا دہ کیا اور وہ اس فنون بیں بھارے استاد خاص رہے۔

# وزارت تعليم كاقيسام

ہر حال ملک ابن سعود نے اس کے ساتھ ہمت کٹے تعداد میں نئے طرز کے مدادس بھی کھولے اور تعلیم کوعام کرنے کے لئے معام ہر العلمیا ور کلیات کا خاص استمام کیا ۔ اس بڑھتی ہوئی عنرورت سے پیش نظروزارت تعلیم کا قیام عمل میں لا پاگیا ۔ وزارتِ کا کام سنجھالنے ہی پوری تندی سے کام کیا کا بوں اور سکولوں میں مھری ماہروں اور استاد وں کولا پاگیا ۔ دیگرع رب ممالک سے بھی اس سلسلو میں استاد اور فنکار لائے گئے ۔ جس سے تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر اس سلسلو میں استاد اور فنکار لائے گئے ۔ جس سے تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ ان مدادس اور کالجول سے کسی صدّ مک می خورت بنانے کی کوشش کی گئی۔ ان مدادس اور کالجول سے کسی صدّ مک می خورت بنانے گئے۔ بیوری ہونے گئی۔ تنابل اور ذہبین طلبا کے وفد بیرونی ملکوں میں دوانہ کئے گئے۔ فاص طور پر مصرین تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم کوما صل کرکے ملک کی خدرمت کے قابل بن جائیں۔ عرفین کی جائی ۔ طلباً مدادس اور

معابدیں جوق درجی آنے لگے۔ حکومت نے انہیں تعلیم کا شوق ولانے کے لئے وظا كف مقركة تاكدوه إنى تعليم كوكلمل كرسكين عجبوط في بطي سب تعليم بين منفول ہوگئے اور عمر کی تبداوا وی گئی - ہی نے دوران علیم مشاہدہ کیا کہ بیاس بیاس سال کے لوگ بھی ہا رہے ساتھ ترعی کالے یں اتبیم ماصل کرتے مقے۔قرآن حفظ کرنے کا ایک مرکز ریاض بین فائم کیا گیا۔ جس میں بی نے ستر سال کے بوڑھے دیکھے جو قرآن عفظ کر دہے تھے ۔ اور انہیں مایانہ وظالفت منتے تھے۔ ابن سودنے اپنی حکمت عملی سے اپنی قوم کے دلوں کو مخر کردیا تعلیم كے شوق نے انہيں بے خودكر ديا تھا۔ كتنے خاندانوں كى برورش لعلم كے نام سے ہونے لگی ۔ یں نے دوران تعلیم میں شاہرہ کیا کہ باب اور بطیا ایک ہی درجہ بی علیم پارے ہیں-ادر ایک ہی وقت میں ایک شرعی کا لیج سے فارغ مورہے ہیں-تیلمی حرکت کے نشاط کا سبب یہ بھی تھاکہ مدارس اور کلیات کے نیام کے سائف ہی سائقہ دینی کتب کثیر تعداد میں شائع کرکے اُن کو طلباس تقیم کیا گیا تفسیر صدیث توحید اور نقه کی بلوی بلری گرال قدر کتابین حکومت نے اپنے خوج پر طبع كراكر طلباً اورعلما بين تقيم كيس ورسي كتابيل مدارس اور كليات كى وه كتابيل جوكم داخل نصاب تقیں طبع کراطلب میں تقیم کی گئیں۔ دوسرے مکول کے علی اورطلب کو بھی دینی کتابیں معن تقیم کی کئیں مقامی انجار وجرائیدا در فیلات شائع ہونے لگے۔ صوت الحجار البلا والسعودير أم القرى المدنية المنودة - اليمامر المنعل- الحجك طی کرنے کا مقامی طور پر انتظام کیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ بیرونی صحف اور مجلات کے آنے کا انتظام بھی کیا گیا ۔ ریٹدیو سیشن قائم کیا گیاجی سے عوام کی تربیت ہونے گی۔ ابن سود کے اضاص کی برایک بین دلیل ہے۔ کہ وہ کس طرح سے اپنی قوم ملک اور وطن کاخبر خواہ تفااور کس طرح سے اُن کی دینی اور اسلامی

تربيت كاخوابال تفار

مواصلات - ملكة العربيالعوديج كربهت دبيع مملكت ب دور ورازتك بہاڑوں کا لا تنا ہی سلسلہ قائم ہے ۔طویل عربین صحراً دُور دُور تک پھیلا ہُوا ہے۔ ریکستان کا وسیع سلسلون میں سفر کرنا بھی بہت دشوار اورمشکل ہے ایے ملک میں مواصلات کا ڈرید سوائے اُونٹوں اور کھوٹروں کے اور کچد نر تفارطک ابن سعود نے استقلال واستقرار صاصل کرتے ہی پررے ملک کوایک دوس عصے ہوائی جہازوں اور موٹر لاربوں سے جوڑویا بڑی لمی ابی موکین فائم كين-رياض سالدمام كريلوك لأن بيك كريل كالأي جلادي- اراور داك كاسلساد فالم كركے منتف مركز قائم كرديتے- اس طرح بہالدوں اور رمكيتان بر علميا ليا اور دُور دراز كے علاقول كو إلى من بور ديا۔ ايا معوم بونے لكاكم دُور دُور کے علاقے ایس می ایک دومرے کے قریب ہو گئے ہیں - دُور دراز مرحدول كوشبرول كي ساته جوز كر أن ين شربت بيدا كر دى - ان مواصلات كى بنا پر بجارت حركت بن آئى۔ ابن داخلى نے اس كو اور بھى چارچاندلكادئے۔ (م) زراعیت - مک این سودنے زراعت کی طرف بھی خاص توج دی مری كثرت كے ساتھ كنوئيں كھودے - بيرونى ممالك سے بلى كثرت كے ساتھ كنوو سي يا في نكالن والى مشينري خريري - ان الات كومزار عين بي مفت تغیم کیا۔ کوؤں سے اُونٹوں کے در بعر جو پانی نکالاجاتا تھا اس کی طرف بھی خاص توجردی - إن اسباب كى بنا ير زرعى زمين كى مساحت اور رقير برطف لكار عكومن في مقدادين عيل داد ورخت بيروني عمالك سے منگوائے. اور انہیں جگر جگر لگا کر لوگوں کو باغ لگانے کی ترغیب دی مِنن کے علاق بیل یک سُنا ہی فادم بنایا گیا۔ جس یں نین شبعے قائم کئے گئے رز راحتی فارم، طیری فارم ادر

پولوی فادم سی جس زمانس ریاض کے شرعی کالج یں تعلیم ماصل کرتا تھا۔ خرج كاعلاقه ديجين كے لئے كيا۔ اس مربنر اورشاداب علاق كوديك كرجبان بوكبار جارون طرف باغات غلتان لهلهاكس تقين فيجرهم زنكاه المفاني - كندم جری باجرہ کے کھیت نظراتے ہیں دو بہاڑوں کے درسیان ایک بہت مرا اللب كودكراس بين شينيس فيط كى كئي بين تين تين شينيس برودت يلتى دبتى بين نعدا بہتر جانا ہے کہ اس کے نیجے کوئی سمندر ہے بہرطال بیشنیس با نی ایک نہریس المسائق بس بڑے دور شورسے وہ نہرجاری ہے س نے اس نہر سی نہاما بھی ہے نہر یا بنے فط بوڑی اور تقریبا چارفط گہری ہے جس میں بحلی کی دفنار سے یا فی جینا ہے پوری نہر پخت ہے نہر میں ادمی اسانی سے کھوانہیں ہوسک تقریبًا میں مل لمی اور اگے جل کراس میں سے مختلف نالیاں اور مبداول نکلتی ہیں جوکرزنی دمینول اور باغول کومیراب کرتی ہیں۔ اس علا تے ہیں جا کرع ابتان کا تصو دہی باقى منين ريتا ہے۔ إسى دوران مين وزارت زراعت كا قيائم عمل مين لايا كيا۔ اس کے بعد آج مک کتنے بند بنا نے گئے اور پاکستان کے کتنے انجینی اور زراحتی کالجوں کے فادع التھیل بیاں کام کردہے ہیں۔ (٥) صحت سابتدا برب شوع فحرب عبداله باب في دعوت وتبليغ كاكام تمردع كيا محن كاكوئى انتظام نديقا - لوك دم جمالون لونون لوكون ين مبنلا تفق ياغيراللركام برنزرين نياذين دين تقف يادر فتول بقرول اور قرول سے اپنی بھار ہوں کے لئے تنفاطلب کرتے تھے۔ شیخ کی دعوت سے لوگ إس مالن سے نکلے دین کالیج شعور پیراموا رمبیا کرشیخ کی سیرت می گذر دیکا ب ائنده آنے والے امر أا در حکماً مروقت بر سربیکا رسے انہیں صحت کی طرف توجد دیے کا موقع نہ الله بھی مال مل ابن سود کا بھی ہے کتیس سال سلسل جنگ ف

جهادین مرف کر دیے۔ اس لئے عصن کی طرف توجد دینے کا موقع نه طا۔ اطبینان حاصل كركے صوت كى طرف بھى توجه دى حبياكه دوسرے أموركى طرف توجه دى وجنا نيخه مك ابن سعود نے طب مبدیدسے استفادہ حاصل كيا۔ اپنے ملك بين اس كورواج دیا۔ ایک طبی ا دارہ قائم کیاجی کی شاخیں سارے ملک بیں قائم کر دیں۔ مکہ، حدہ، مدیت طائف میں بہت رواے بڑے ہمبیتال قائم کئے۔ سےدک اکثر شہروں میں وسینسریاں تاتم كيس-سرجگرعلاج اور دوأيس مفت دى جانے كيس- شامى اور مصرى داكرول كى خدمات ماصل كى كئيس امراص كا قلع قمع كرنے كے لئے ليكوں كا نظام قائم كيا جيكي اور دیگرامرافن کوئتم کرنے کے لئے اطباء سرشہریس دورہ کرنے ملے اور لوگوں کو طیکے سکائے گئے تاکہ و مختلف قعم کی امراض کا شکار ہونے سے بی جائیں۔ کجھ شخ شفانے برودُ اوروبها يول كے اللے كے لئے بھى قائم كئے۔ ا ٤) فقود ابتداء مي ملك كاكوئى خاص سكر زعفا-ابن سعودن ملك كاليك خاص سكرتياركيا بحرباد فناركي نام ك ساته ساتف فك ك فتعاركا ما ل بعى نفار ايك الوسسەنقىرىجى نائم كيا جوكەنىقو د كامحا فظ ہوا در أس كے ماتحت سكة تيار ہو بھر اس کی شاخیس ملک میں فائم کر دی گئیں۔اس کے بعد سعودی سکرعالمی عیثمت اختیار كركيا اورتمام حكومتوں نے استسلیم كرليا۔ (٤) دیڈیو سیشن - تمروع تمروع یں سودی عرب یں دیڈیو آنے ملے۔ بعض لوگ دنیا کی خبری سنتے تھے گریہاں کوئی ریڈ لواسٹیشن نرمقاراس کے بعد ابن سعود نے مکر مکرمر میں لاسلکی ریٹر لوسٹینٹن کا ایک مرکز قائم کیا۔ تاکہ ابنی رعایا اور دنیا کے دیگر ممالک کو اپنی اواز بنیا فی جاسکے ادرعوام مک دعوت اسلامی پیش کیاسکے حالت بیان مک منیح کئی کر سعودی عرب کی آ وازساری دنیایی سائی دینے لگی۔

(٨) ملک ابن معود کے زبانہ میں تعمیرعامہ کی سوکت تیز ہوئی عمالات کا سلسافیسع تر

ہدنے لگا جس کی بنا پر تجارت بروان بیر صفے گئی۔ بندر گاہوں بر مغربی ممالک کے سامان کی آ مدورفت نے انہیں بہت مدد دی۔ اور بط ی سہولت سے مشرقی مغربی بندرم سے سامان اندرون ملک داخل ہونے لگا۔ راستوں کے بیدائن ہونے نے اور بھی ماعدت كى اس كن مك تعميرات ين تيرت الكيز تد في كركيا -١٩) تروع بين كوفي عالمي مقام نجد كي حكومت كوجا صل زنتا- مل ابن سود كي عهد مبارك بين ملك وولى اورعالمي مركز عمتمتع سُوا عبا معة الدول العربير كاايك عضووين كرهيئة الاعم المتحده بين شائل مردا -اس كے بعد تمام مكون سے سفارتی تعلقات قائم ہوگئے۔ بیان اکر اس مروظیم کی داستان حتم ہوتی ہے یں نے اختصارے کام لیا ہے ورنہ دنیا نے توب ایسی طرح سے اس عظیم انسان کو اس کے کارناموں سے بجانا ہے۔ وہ اعمال جبارہ اور عظیم اصلاحات جو اس عص کا ہی حصر ہیں بتر دیتی ہیں كرمك عبدالعزيد بن سودكتني عظم الشان شفيست كے مالك تقے- مرصف بي أسے ایک بجرعمین پایا۔ ہمیشرکے لئے اُس کانام دنیا کی الدیخ بس ثبت رہے گا۔

## وفات ملك عبدالعزيز بن سعود

بأواه آمين-

1984 میں جب کرمیں ریاض کے شرعی کالیج میں زیر تعلیم تفارشون بدا سُوا کراس حکومت کے مؤسس اعلی کی آخری آرام گاہ دیکھوں۔ اپنے ایک عزیز تر .. بن دوست موكررياض مين المكتبدالسلفيدك مالك اورمنجرين سے اپني خواسش كا اظهار كيا- انبول نے بتا باكدوه مل عبد العزيز بن سود كے جنازه بن سى شريك مفا - اور تدفین میں بھی تر کی مقا بیناند ایک ون عصرے بعد لیکسی مے کر دیامن سے دوسل باسرجز بی جانب ایک مقبره میں سینے مقبرہ سے جاروں طرف کچی دیوار قائم تفی ایک برط وروازه بھی تا اور دایدار عفن علموں سے فوٹی ہوئی تھی ہم مقره بی داخل موتے سنت كم مطابق إلى بوريرسلام كها- ذراآك بليصيارون طون لكاه والى كوئى تجرجمی ایک بانشت سے زیادہ اونجی نظرتر آئی۔ وہاں میں اپنے دل میں برسوت ال كر شايد مرسفن اس ملك كے سواكمي اور دنيا ميں نظر نہيں آتى ہوگى - اور باربار خیال ار ہاتھا کہ سے محد بن عبدالوہاب کی دعوت نے ان کے د اول کو کس طرح سخر كراياتها كشبنشا بيس اور الوكيت كي باوجود و وكتاب وسنت سے ايك قدم بھی آگے نہیں برصنا جا سے تھے۔مقرد کے تقریبا درمیان میں بنیج کر ہمارے ووست بشع عبدالرؤف الميباري نے بتلايا كرير قبرشاه ابن سعود كى ہے ديچھ كم بہت تعجب سوا کیو مرقر تقریبانین کےساتھ بوست تھی اس پرکنکریاں بڑی ہوئی تھیں معلوم موتا تھا کہ بارش نے مٹی کو بہا دیا ہے اور کنکریاں باتی رہ گئی ہیں - ویسے قبركا بورانشان وكهائى ديتاتها - دكو تى مقبره اور نركو تى بچفراور نرى كوئى كتبه لكها ہُوا یایا۔ یہ وہ خدا کے نیک بندے تھے جن کی زندگی اور موت اسلام بر تھی۔ سے غدیں میں نے کوئی کی قرند دیکھی اور ندکسی بر مفہو اور قبہ دیکھا اگر وہ جائے تود بال ايك پرشكوه مقبره كى تعمير كرسكتے تھے وہ يرسب كچھ كيے كرسكتے تھے جبك

اُن کے سامنے سردار دوعالم ملی الشرعلیہ وسلم اور آب کے خلفاً راشدین کی زندہ
مثالیں تقییں محصرت الو بکر صدیق رہ نے آخری وقت ہیں ابنی بیٹی کو اپنی دو برانی چادر
دین اور کہا کہ اُن کو دھو کر صاف کر لینا اور اس ہیں مجھے دفن کرنا ۔ بیٹی نے جواب دیا
نئی چا در بی بنانے میں کیا حرج ہے۔ فرطانے گئے نئے پطوں کے زندہ زبادہ شق ہیں
جونا بخر خلیفۃ المسلمین کو دو برانی جا درول ہیں دفن کیا گیا ۔ ہم دونوں حضور اور آب
کے ساتھیوں کے روحانی سین کو دکھنے رہے ۔ اور اس پر غور و فکر کرتے دہے
انہ میں اِس مرد عجا ہوکے نئے کچھ دعائیں کیں۔ اور و ہاں سے ایک عظیم انسان عبرت
انی آغوش میں نئے شہر میں وابس آگئے۔
انی آغوش میں نئے شہر میں وابس آگئے۔

# مل سعودبن عبدالعزيز بن عبدالركن الفيصل آل سعود

آپ کی پیدائش - آپ ساشوال مواسات کویت بی پیدا ہوئے عین اس
وقت جب کہ آپ کے والد محترم ریان بین فاتحانہ شان سے واضل ہور ہے تھے۔ آپ
کی ولا دت آل سعود کے لئے ایک بہترین فالی اور ایک عظیم الشان بشارت تھی۔ آپ
کے انوال آل عربیم رساوات قبائل بیں سے تھے۔ آپ آپ آوامبداد اور انولل کے موسائس کے مائل تھے آپ بالسات بی کویت سے ریاض شاہی خاندان کے ساتھ نتقل میں کویت سے ریاض شاہی خاندان کے مائٹ نتقل ہوئے۔ وہاں آپ کی بہترین میم کی تربیت ہوئی۔ آپ نے قرآن پڑھنے اور کھنا سکھنے میں کویت سے دیاس شاہی خاندان کے دیا۔ جبنب ہوئی۔ آپ نے قرآن پڑھنے اور کھنا سکھنے کی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک حفظ کرنا تروع کر دیا۔ جبنب آپ سات سال کے ہوئے تو شن ابن مفسر بی کے باس قرآن پاک حفظ کرنا تر وع کویا گویا ہوئے کو آپ کے باس کے بعد تفسیراور مدیث کی تعلیم کرویا گیارہ سال کی عمر کوینچے تو قرآن تھی ملق میں قرآن وحدیث کا اسماع کرنے گئے۔ اس کے بعد تفسیراور مدیث کا تعلیم کے بعد تاریخ کا گہرا

مطالعہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نشانہ بازی بندوق چلانا اور سواری میں مہارت پیدا کی۔ مہرحال نیرہ سال کی عمریں اُن معارک میں کو دنے کے قابل ہو گئے ہن سے آپ سے والد دوچار تھے۔

# جهادا ورهمي زندگي مي قسام

# سود کے جنگی کار فامے

(۱) باطب کامعرکہ مسب سے بہنا معرکہ جی میں امیرسعود تمریک میوا - باطب کامعرکہ میں امیرسعود تمریک میوا - باطب کامعرکہ ہے۔ برجنگ آل دشید کی فوجوں سے بولی گئی - جس میں امیرسعودی قوت فتیاب ہوئی اور ابن دشید صلح کے لئے حجود مہا -

رون وادی شعبیہ کامعر کریکست ہے ہیں امیرسعود کو اُن کے باب نے اس امیرسعود کو اُن کے باب نے اس اور سے مار کے مار کے دوانہ کیا۔ امیرسعود شالی مانب متوجہ ہوا۔

وادی شعبیہ میں اپنے دوست قبیلی کے ساتھ نیمرزن ہوا۔ یہ وادی بل اُمبا کے جزب میں واقع ہے۔ کچھ دیر تیام کے بعد والیسی کو تربیح دی۔ گرمی کی شرت کی بنا پر ماکل کی طرف آگے نہ برطعا کیز کر وادی میں یانی اور گھاس وغیر ہ نفتم ہو چکا تھا۔ باپ نے بیٹے کی فراست پر اُس کو بہت شخص قرار دیا۔ اور اُس کی بہت تعرایی کی۔

رس عیبه کی تأویب سعب تربی جنگ کے بعد ابن سعودریاض دولا۔ تو اپنے ہونہاریظے سعود کورسائے میں عیب اور شریف حین کے ملیف قبائل کی تا دیب کے لئے روانہ کیا۔ ابر سعود نے جاتے ہی عیب کے زعیم الخراص پر حمل کر دیا اور اُس پر فتح پائی بھر دفیر نہ کی طرف تشکر کشی کی وہال دشمن کا کافی ہجم عقا۔ اُن پر ذور وار جمل کہا۔ وہ میدان بھوٹ کر بھاگ شکلے۔ وہال سے بہت

مجيد مال غيثمت بالحق لكار

رمم ) حائل کے معرکے \_سلطان عبدالعزیزوس ہوارکا تشکر ہیار کر کے دو مائل ک طوف محل کرنے کے بڑھا قیسم میں تشکر کوجمع کرکے دو حصنوں میں تغییم کر دیا۔ ایک بھٹر اپنے بھائی محتمدان مبرالری کی قیادت میں یا اور دو مراح قد اپنے بیٹے سعود کی قیادت میں دیا۔ دونوں کو مائل کے محاصرہ کا حکم دیا۔ دونوں نے مائل کا بڑا شدید محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد ابن سعود نے اپنے بھائی مختربن عبرالرحمن کو دائیس بالیا اور اور اور اور دی میا دینا امیر سعود بہت ہوشیاری سے محاصرے پر وطن امیر سعود کے سپر دکر دی امیر سعود بہت ہوشیاری سے محاصرے پر وطن امیر سمود کے امیر نے ستھیار وال دئے ساخرکار مجبور مو کر عبدالند بن شعب مائل کے امیر نے ستھیار وال دئے اور اور ان کے ساختہ کیا۔ امیر سعود نے اُس کو ساتھ لیا اور اپنے فشکر کے اور ان کے ساختہ کا کیا۔ امیر سعود نے اُس کو ساتھ لیا اور اپنے فشکر کے مساحق ریا من واپس آگیا۔ امیر سعود نے اُس کو ساتھ لیا اور اپنے فشکر کے مساحق ریا من واپس آگیا۔ بھی دور مری دفعہ بالے ساتھ مائل کا دو سری دفعہ ساتھ دیا من واپس آگیا۔ بھی دور مری دفعہ بالے ساتھ دیا من کا دو سری دفعہ

عامره كبا-أخركاد البرمحرين طلال في جوكة إلى دشيدكا آخرى فيم وجراع تفاتني دال دیے۔ اور ملک این سود کوسونی کونود وست بردار ہوگیا۔ ۵ سیله کامعرکه ریماندین حب طک این سودادرانوان ین نزاع بیدا ہوا اور وہ جنگ کے لئے ا ما دہ ہوا توامیرسو دامیہ فرقہ کا تائدین کر اس معركه بي شريك موابيال بمبت بلري أزما أفي بي مبتلام المرار أنوانوان بربطري ذبردس فتح ماصل كي اوريوباتي ميدان بن جي كئے۔ أن كواساكى طون مِعادیا مِمالاه میں اُن کی نوب گوشمالی کی اور اُن کے اجتماع کومنتشرکرکے اُن کے درمیان مائل ہوگیا۔ ٢ - يمن كے خلاف بحك رسمان سى حب مل عيدالعزيز بن سعود اور امام میں بیٹی بن تمبیر الدبن کے درمیان جنگ شروع مدنی۔ تو امبر سعو و سودى نشكر حوك بخران اور حميرس مقاكا قائد مقرر كياكيا-آب نے اپني تيادت كامركز تميس كوبناياإس ك بعدابها اورظران بجرعهدة اورياقم بس متقل مردا-براس سے جنگ شروع کی جس میں سودی تشکر کامیاب وکامران مجوا ہمان مک کر سودی تشکر میں میں داخل ہوگیا اور یہ دہی علاقہ ہے جس کو امام یمن نے ابن سعود کو دے کر صلح کرلی۔ باب نے بیٹے کی شجاعت ورہبادری كي بوير ديجه كربب براانعام ديا- اورشوال مسايهي أسي تمام سودى تشكركا قاعداعلى مفرركر ديا-

## بيرون ملك ميسفر

آپ نے باپ کی موجود گی میں ہی بیرونی ممالک میں کا فی سفر کئے تھے جنہوں کے انہیں دنیا کی صفت اول میں لاکھڑا کیا۔ امپر سعود کا بہلا سفر سماھ جو میں مصر کی

طرف مخفا اور بربیاری کے علاج کے سلسہ میں مقا۔ آپ کا پر چوش استقبال کیا گیا ہو کہ آب اور آپ کے باب کے مقام کے لائق مخا۔ ملک فواد اور سعد واغول پاشا نے بھی آپ کا پڑجوش استقبال کیا۔ ولی عہد بننے کے بعد انہوں نے اٹلی، سوپرا، فرانس، بجیکا، پالینڈ، برطانیہ، ٹمرق اردن اور ناسطین کا دورہ کیا۔ ولا منذ العہد ۔ اس سے پہلے ہم بیان کرچکے ہیں کر عادمالیہ میں امر سعو دکوان کے باپ نے ولی عہد مقر کیا مقال اور اور جھ کو برداشت کر کے اپنے باب کے جار امور میں اپنے باب کے بات ولی ایک کی ساتھ ان کا باقعہ با نے سکا اور اور جھ کو برداشت کر کے اپنے باب کے باقوں اور جھ کو برداشت کر کے اپنے باب کے باقوں اور جھ کو برداشت کر کے اپنے باب کی جگر سفر گا اور اور جھ کو برداشت کر کے اپنے باب کے باقوں کا برخے برخے باقوں کا برخے بات ہوئی تو آب ہے بات کی جارت بوئی تو آب کے باقوں کا برخے باقد بات کے باقد بات کے باقد بات کے باقد بات کی بیت کی گئی ۔

## تخدت فيثيني

ملک سعودبن عبالعزیز المملکة العربیرانستودید کے عرف کورت بریار بے الاو سی سعود بن عبالا و بری المملکة العربیرانستودید کے عرف کورن اوراہل حل وعقدنے دوبارہ بیست کی تجدید کی عرض حکومت پر شمکن ہوتے ہی شاہ سعود نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس بین اپنی سیاست کی تجدید کی اوراً نندہ کے لئے وستورعمل کی تشریح کی افراً نندہ کے لئے وستورعمل کی تشریح کی امال ان کیا۔ اور کہا کر میرے ماحد بر تمری بیعت اور یہ بارطاع میری گردن بر وال دیا گیا ہے جس کی بنا پر مجھے عرضوں کی گئی ہے اور یہ بارطاع میری گردن بر والدر وو می کی بیا بر مجھے عرضوں مملکت پر مرحفان پر والدر وو میں اپنیان بنا گول مملکت پر مرحفان پر وارشوا میں اپنے والدر وو می کی میرت کو ہی اپنا نصیب العین بنا گول مملکت پر مرحفان پر وارشوا میں اپنے والدر وو میں ایک کی دائے اور شوامش کے مطابق ملک کے مسادے کام مرانجام دول گا۔

## شاه سودكا قوم كوصطاب

اپنی قوم کوخطاب فرمائے ہوئے شاہ سودنے کہا۔ کواسے بہی قوم یں اس تاریخی گھولی ہیں بہندکرتا ہوں کر آپ کے سامنے براعلان کروں کر ہیں نے ابنے بھائی قبطل بن عبرالعزینہ کو اپنا ولی عہدمقرر کیا ہے۔ بن الشرتع سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہاں ہے ہا تھوں کو مقام نے اور مہیں سہارا دے مشاہ سو نے مملکت کی باگ ڈ ور سنجمالے ہی وہ کام سرانجمام دئیے کہ جس کی وجب آپ نے اپنی قوم کے دلوں کو مسخر کرلیا اور وہ بال دل سے آپ پر فرلفیۃ ہونے گئے۔ حبب انہوں نے اپنے ملک کی اقتصادی دل سے آپ پر فرلفیۃ ہونے گئے۔ حبب انہوں نے اپنے ملک کی اقتصادی امکانیات کی طرف لگاہ ڈالی تو معلوم مجوا کہ ملک کو بہت بڑی اور وہ ہی امکانیات کی طرف لگاہ ڈالی تو معلوم مجوا کہ ملک کو بہت بڑی اور در ہی انہوں ہے

انہوں نے اسی وقت مک کو ترتی دینے کا منصوبہ بنایا۔ داخلی اصلاحات تمروع کر دیں ۔ مختلف تعمیری اور عمرانی مشروعات قائم کئے جو بیان سے باہر ہیں۔ اور احاطۂ تحریر ہیں اُن کا لاٹامشکل ہے۔ بعبن اہم چیزوں کی طرف اشارہ کرنے یہ ہی اکتفا کمدوں گا۔

مجلس الورراء \_ شاہ سعود نے تخت سنبھا ہے ہی وزراء کی ایک علمی قائم کی حیاس الورراء \_ شاہ سعود نے تخت سنبھا ہے ہی وزراء کی ایک عبرائی فیصل کے سپردی ۔ تمام عموی اوارے و زارت کی طرف منتقل کر دئیے ۔ ہم اوارہ کے لئے ایک ایک وزیر کا تعین کرد یا گیا ۔ مجلس و زراء کی کوین رئیس الوزراء اُس کا نائب ستشادین امانتہ العامہ کے مندوب، مراقبہ عامر اور ولوان المنظالم و مختلف ماہرین ننون سے ہوئی۔ اس کا مندوب، مراقبہ عامر اور ولوان المنظالم و مختلف ماہرین ننون سے ہوئی۔ اس کا منتقی اکبر طک کے بطرے طرے اولی میں منعقد مہوا ۔ جس میں تمام امراء اولی علی منتقی اکبر طک کے بطرے طرے اولی اور کھے میں انہوں نے اپنی واضل اون خالی ہوئیں کیا میلان ملا ۔ ملک کا اصلاحی یہوگرام عجلس الوزراء کے سامنے پینی کیا یا لیسی کا اعلان کیا ۔ ملک کا اصلاحی یہوگرام عجلس الوزراء کے سامنے پینی کیا جہل وزارات ہو قائم کی گئی تھیں اُن کا بیان کیا ۔ اور میزانیہ کی نظیم کا ذکر کیا ۔ ویوان المخالم کا ذکر کیا ۔ ویوان المخالم کا ذکر کیا ۔

## علمى ترقى سكولول كالجول اور درسكا بول كاجرا

ت میدم کی طرف خاص توجددی جنا بختیلی برر و کووزارت کا خیال کیا اسی طرح تعلیم کی طرف تعلیم کی طرف تعلیم کی طرف تعلیم کی طرف مستقل طور بر وزارت تعلیم قائم کی گئی۔ اس کے میزانیر کوانیس ملیون سے بڑھ مستقل طور بر وزارت تعلیم قائم کی گئی۔ اس کے میزانیر کوانیس ملیون سے بڑھ مستقل کو اتنی میدن دیال تک کے آئے۔ اسی سال تعلیمی ترقی کی دفتاراتنی تیز بھی کی کھنے

اور دیکھنے والے ونگ رہ گئے۔ براغری سکولوں کی تعدادسات سونک بنے گئی ہو كر مختلف ديها نول بستيول تصبول اورشهرو ل من قائم كف كف يمام طب برے فنہوں یں ہائی سکول قائم کئے گئے۔ کر کر مرین ترعی کالج بھی قائم کیا۔ رباف بين جامعة الملك سودك نام سي ايك يونيورسطى قائم كى - اسى سال مجيم ولينك سكول كعوب اور كجيف كينكل سكولول كافتلف مقامات براجراكيا طألف یں گرمیوں کے تعلیمی کورس کا ایک مرکز کھو لا بڑی کٹرت کے ساتھ نائر ط سکول کھونے گئے تا کرسالادن کام کرنے والے تیلم سے محروم ندیس۔وہ انی تیلم کو نائط كولول بي ممل كريس- بين في خود دياض بين ديجا كه ناشط سكولول بين اتنىدىل يىلى تقى شابدون كىدارس س اتنى دونق نهدگى دىكى دىكى دىكى دىكى دىكى دىكى دىكى أن بيص قوم دنياكي صفول سي آكے قدم برصانے لگى۔اس كے علاوہ وزا رت تيلم نے طلبا کے وفر بیرونی مکول برتی مرتب یا لے کے لئے بھیجے ما کروہ وہاں سے ہاتی اورعان قسم کی علیم صاصل کر کے آئیں اور طاک والت کی تعمیریں تعدلين بجنا بخرأسي سال يا وخ سوط الب علم مصر مجيجار دوسو يجياس ببرديت بدنيورطى دوازكي بين سطالب علم في يلم كالمتيام كالمتيام كالمركيزيين كو لندن میں دواند کیا گیا۔ اسی طرح شام اور مصر سے بطبی کثرت میں مرتسین اور فن كار منكوائے كئے تاكم فيلمى حركت بورى طرح سے ملك بين كام كرنے لگے۔

دینی عادم کا برجا اور شرعی سکولوں اور کا بحول کی تشکیل دینی تعلم کے معیار کو بلند کرنے کے لئے بادشاہ نے دینی معاہر بڑے بڑے شہروں میں کھولنے کا حکم صادر فرمایا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہست بڑا کا بچے ریاس میں کھولاگیا جس کے دوشیے قائم کئے ایک شمری کا لجے ادرایک عربی ادب کا شعبہ یہ تمام دینی درسگا ہیں فقی اکبر شیخ مخدین ابراہم آل شیخ کی دہاست میں دی گئیں۔ دینی فیم حاصل کرنے والوں کے نئے بڑے گراں قدر و خلیفے مقربے کئے گئے۔ یہ ایک بہرت بڑامعجز و فقا کیؤ کمہ اس سے پہلے دینی تعلیم کا انتظام سوائے مسبدوں کے اور کہیں نہیں تھا۔ دینی معاہدا ور تمرعی کا بح کھو نئے کے بعد ونی تعلیم کامعیار مہرت ہی بلند سوگیا۔

## علمى شهادات كاقيام

ان معامراور كالجول كى سندين أسى طرح كسيم كى كنين جس طرح دومر يطري اور کالجوں کی سندیں ہم کی کیس تھیں۔ بیرونی دنیا کی بونیورسٹیوں نے بھی اس کو تسليم كيا بينا بخران معامد اورتم عى كالجول سے فكلے بوے طالب علم قامرہ اور اندم بدنیورٹی کے تفقیق میں داخل ہونے لگے بلکر اور برطانیہ کی بونیورسٹیوں نے اسے اعلی فیلم کے لئے تعلیم کیا۔ اندرون مک میں ان سندان اور شہا و توں کی جہت بڑی وقعت ہوئی سان میں اور دوسروں کے کریل میں می م کاکوئی فرق ہیں ہے۔ کاش دنیا کی دوسری اسلامی حکومتیں اس سے عبرت عاصل کریں اور اسلام کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ دیگر اسلامی ممالک میں دینی مدارس کی سندول کی کوئی وقعدت نہیں ہے اور براسلام اور سلمانوں کے ساتھ مبت برا ظلم ہے۔ اسلام اور اسلاقی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لئے موجودہ اسلامی حکومتوں کو دنیی عدارس کی شہادت قبول کرنی جا ہے دربزلوگ دل بردان ترمو کراس تعلیم كو مجيد لا دي كے اور برايك تى خسارہ سے جس كوكسى صورت ميں جى بورانہيں كيا

بہرطال یرمعامر اور کلیات باوجود ابتدائی منز اوں کے بہت کامیاب ہوتے اور

ان کاعلمی معیار بہت ہی اونچا ہوگیا۔ جس کی جا دبیت نے نشندگان علوم کو مختلف افطارِ اسلامیرسے جمع کیا اور لوگ ہوق درجو تی ان علمی درسگا ہول میں داخل ہونے گئے۔ اور اِس برفخ محسوس کرنے گئے۔

میں جب سی اورون سے محمد میں اورون سے محمد ازبر لونپورسٹی جاناتھا یہ ہرو گرام طے ہوجیا تھا۔ اوراسی نین سے میں نے پاکتان ير مب كير هيور جيال كرب مبارك سفرافتياركيا تفار كمعظمين وم ياك بي جندون درس وتدريس كاستسارتمروع كياكيونكرابعي كثرت كيساته عاجي كوبودته جنبدل نے اجھی اپنے ملکول میں مفر نیس کیا تھا۔ ان تقریرول کی دجرسے بعض علما سے تعارف بڑوا نہوں نے ریاف میں اسی تمرعی کا لیج میں دانصلے کی ترغیب دی جس کوقائم ہوئے اجھی دو سراسال ہی تھا یں نے الی کے مشورہ کی بنا پر شاہ سود كوئار ديا جسي ترتم كالحين دافل بونے كى در توامت دى الحد التر در تواست منظور بدئ مير سركارى توزح بررياض بنيج كياس ببلاياكتاني تفا بواس كا بح بن داخل سُوا بكريبلابيروني اسلامي ممالك كاليك شخص تفاجواس مبارك جرارس بنيا عارسال كے بعر حكيل ہوئى اس كالح كى دوسرى فرج ين یں شامل تھا ہو کراس کا لجے سے فارغ ہو تی اور میں پہلا یاکت نی تفاجواس کا لج سے فارغ بڑا۔دل سے دعائیں نکلتی بیں کداللہ تعالی اِس مرکز کو قائم مرکھے اور بہاں سے علماً نیار ہو کر نکلتے دیں بو کر اسلام کی نشر دانشاعت بیں ملکے ہی آین تعرارت کامنصوبہ ۔ شاہر سودی عرب بی سب سے بڑا منصوب ہم پات کا منصوبہے۔جس نے بڑے ویسع بیانے بر کرکٹ کی۔اس سلسلہ براس مکے باستندے مکومت سے بھی آگے نکل گئے تعمیری مشروعات توہبت ہیں گر اُن میں جیند کا ذکر مناسب ہوگا۔ مسعبد نبوش کی توسیع ایک الیا کارنامرہے۔

جس کی مثال سابق میں نہیں متی محرم نبوی کی توسیع آنی شاندار طریقے سے کی گئی ہوانے جال اور نوبھورتی میں اپنی طال آپ ہے۔ جو کھے اس پرخنے کیا گی اش كو و يجد كر حرب كم موجات بي رمسجد الحرام كي توسيع جس كا مجراساسي شاه سود نے شعبان فی سابھ میں رکھاجی کی تعمیر کاسل ابھی تک جاری ہے اس توسیع سے آنی وسعت پیا بوجائے گی کہ ایک وقت یں پا بخ لاکھانان آسانی سے نمازاد اكرسك كا-اس كے اخراجات كالخبيد جوابتداس لكاياكيا وہ ايك بزار ميون ريال ہے مینی ایک سو کروڑ دیال مگر بعد میں معلوم ہواکہ مدقم ناکافی ہے ہونا پند اس دقم میل ور امنا ذكياميا - أننده سال بين تعمير بورى طرح ممل برجائ كى تدييم معلوم بوگا كتن صرف بوا ہے۔ ریاض شاہ سود کے عہد حکومت بیں نجدی دبیات سے تبدیل ہو کرا کی مدید ترین شہری گیا سے میں قصر ناصر بید امراء کے محلات ۔ شاہی مہان مانے ۔ بڑے بڑے بولل وزراء كى قيام كاين ببت بنداور برشكوه عمارتين برى برى جري مرازي سي ملجتن میں بھی کے نیکھے بھی کی لائٹیس اور بہترین قم کے لاوڈ اسپیکرسٹ کئے کئے۔ بڑی بڑی وسیع بولیں جس کے دونوں طرف مرنبز درخت اور درمیانی پارکیس بنا ئی گئیں۔ بڑے بڑے ہے کول میں فواروں کا انتظام اور بہت فراوانی سے بیلی کا انتظام کیا۔ جہاں رات کو بھی دن کاسمال ہوتا ہے۔ جاروں طرف ان پارکون اور واروں میں ہانی کی دیل بیل ہے زمین کے اندر بائب لائن بچھائی گئی م جس سے سرجگریا تی بنیج رہا ہے۔ جدید دیامن جو کر شمال مشرقی جانب ایک نیا شہرا با و سواہے وہ تدمیم ریاض سے می آگے بڑھ کیا ہے۔ کھوڈ دوڑ کا ایک دمیع ترین میدان بنایا گیا ہے جو دنیا کے متمدن میدانوں میں سے کسی مورت میں کم نہیں۔ جى شخص نے پارخ سات سال پيلے اگر رياض ديكھا ہو تووہ آج اسے ديكھ كر بیمیان نہیں سکے گا کر یہ دہی دیا من ہے۔ بین حال جدہ - مکر مین اور دو مرے طرے

برے فتم ول کاسے۔

ترقی صحت شاه سود نے زارت سمحت کے جملہ امکانیات میں زیادہ سے زیادہ توسيع كي-آب كے عبد حكومت بين وزارت محت كاميرانير بجاس ميون طره كيا-ینی با اخ کرواز زیادہ ہوگیا۔اسی دجرسے دزارت صحت بڑے طرے عموی ہیتال اور دسینسریال قائم کمنے میں کامیاب ہو تی بینا پنر ترقی کمنے کرتے بند رہ بہت بڑے بڑے ہبتال قائم ہوگئے۔اس کے علاقہ سات مطری مبیدتال اور سات خاص سببتال کھول دئیے گئے اس محالادہ بچاس ڈسپنسریاں کھول گئیں۔ مل ج کے لئے مخصوص مختے۔ اسی طرح مرومیں سوت کا ایک برت طامرکز فاتم کیا گی جرعاج كى طبى مزوريات كر بوراكرنے نگا-باس كانے دائے وقودكى نظافت اور ان کوامراض سے بچانے کے لئے خاص ابتام کیا گیا۔اس سلسلی معرد نمام بوئی كے مشہور واكم ول اور ونكارول سے احداد ل كئى -بربك علاج مفت كروياكيا -مواصلات روزارت مواسلات نے باوجود ملک کے وسیع بوئے بہا ڈ و ل ر گستانوں اور صحراف کے ہوتے ہوئے سی اس تمام مشقت کو بروا سنت کیا۔ بہاڑوں جنگلوں اور صحراؤں کو جہرتے ہوئے ملک کے کونے کو ایک وہم سے اورا ۔ بی سط کوں کاجال بچھا دیا۔ مدینہ صدہ اور کر کی کی سطک موکد ۹۸م كيلوم طرلبى ب إس كوبنايا - ج كے تمام راستوں كونكا كباكيا - مكم وات منى اور مرداف کے سب دائے بختر بنائے گئے۔ ریاض کی بی عرف حرج کی کی مطرک مکہ معطالف اورطالف سے ابہاکاراستذغرضیکر ووہزارکیلومط کی مطرک بنائی گئی اس کے ساتھ ہی دیلوے لائن قائم کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ ریاض سے وام ماک تور بارے لائن مرحم ملک عبدالعزیز بن سود کے زمانہ بن بن گئی تھی۔

گروزارت المواصلات اب نئے منصوبوں پرعل میں مصروف ہے جس کی اجازت طفاہ سود نے آج سے چار سال پہلے دے دی تھی۔ وزارت مواصلات اب رہاف سے نباج المریک ربادے کا اُن بجیانا چاہتی ہے۔ بوڈنم بھیم، مدہنہ۔ ینبوع، جدہ اور کمرکو آبس میں ملائے گی۔ مجاز دملوے لائن کو دوبارہ بجیانے برانفاق ہوگیاہے اور کام بھی شروع ہوگیاہے۔ دیلوے لائن کو دوبارہ بجیانے ومشق مام ہوگی۔ مبیا اور کام بھی شروع ہوگیاہے۔ دیلوے لائن مدہنہ سے دمشق مام ہوگی۔ مبیا کہ جیلے نزکوں کے زمانہ میں تھی۔

ملک کے بیشتوں کو ایک و و سرے کے ساتھ طانے کے لئے وردالالحومت کے ساتھ تعلق ہوٹرنے کے لئے اور بیرونی ممالک کے ساتھ ربط قائم رکھنے کے لئے۔ لاسکی کے کوئی تقریبا سترمرکز قائم کئے گئے ہیں۔اسی طرح سے "ما در اور ڈاک کا سلسار جبی و سیع "مر ہوگیا ہے۔

فوجی ترقی۔ فقی ترقی کی دفتار بھی دو ہمر ہے مراحل کی طرح بہت آگے بڑھ گئی۔
شاہ سعود نے ریاض میں ایک بہت بڑا بطری کا لیج کھ کا جس کا نام کلیۃ الملک
عبد العزیز البحر بیر رکھا ہیں میں فوجی تر بہت دینے والے بڑے بڑے بڑے ماہر براور
اس د مصر و فیرہ سے جہیا ہے گئے۔ بیاں ایک بات وکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔
حب میں دیا فل کے تمریم کی البح میں زیر تعلیم مخفا تو المقالی فریس جب انگریز اور
فرانس و غیرہ نے مصر برجماد کیا جی بہت امار حدی اس کے علاوہ بھی دیگر اسلامی
ولیری سے کیا شاہ سعو د نے بھی بہت امار د دی اس کے علاوہ بھی دیگر اسلامی
ملکوں نے کا فی امدا د کی۔ ان دنوں ہو کہ گرینگ کا چرجا بھا اسعودی سکولوں کا کجول
میں یہ اوار بیدا ہوئی کر انہیں فوجی ٹرینگ ملنی جا چیئے۔ جینا نیج فوجی ٹرینگ کے
میں یہ اوار بیدا ہوئی کر انہیں فوجی ٹرینگ ملنی جا چیئے۔ جینا نیج فوجی ٹرینگ کے
مسلہ میں ہم بھی طوی کا لیج بے جاتی تھیں اور سکول اور کا لیج کے طلب بھی وہاں ٹرینگ

کے لئے رسمی طور پر بلائے گئے تھے۔ بہار ول کی نوراد میں متعف مدارس اور کا لیجوں کے طلب وہاں جمع ہوجاتے پھر ایک نظام کے ماعن اُن کے مختلف فرقے بنا کہ مرفع کی ٹرینگ دی جاتی تھی حب سورج غروب ہوجاتا تو فرا ایک فرجی اذان دیتیا ۔ سبب بڑے بڑے فوجی افسرٹرینگ دینے والے صفیں باندھ کر کھول ہوجائے اور بہار ول کی تعداد ہیں اُسی ٹرینگ کے سیدان میں مغرب کی نماز اوا کر کے گھروں کو وابس اجائے یہ قابل رشک زندگی شاید اسی میں مغرب کی نماز اوا کر کے گھروں کو وابس اجائے یہ قابل رشک زندگی شاید اسی مسلمان بنائے۔ ہم ٹوائس دیبر کا مل کے غلام ہیں جس نے میتی تواروں ہیں نماز کور پھوڑا مسلمان بنائے۔ ہم ٹوائس دیبر کا مل کے غلام ہیں جس نے میتی تواروں ہیں نماز کور پھوڑا جسم نے نو نوں کے ساتھ نماز سے تسابل نربڑنا۔ الشراللہ شیخ مختر بن عبدالوہا ہے کی جسم نے نو نوں کے ساتھ نماز سے تسابل نربڑنا۔ الشراللہ شیخ مختر بن عبدالوہا ہے کی خوب ابھی تک زندہ ہے۔ اُس نے توحید کا نیج ایسا دلوں ہیں بویا کر کوئی اُسے اکھا اُس

ہاں تواس المری کا نیج کے علادہ بڑے شہروں ہیں الطری ہائی سکول قائم کئے گئے۔ بڑی کنزت کے سائھ طلاب شوق جہا دیں ان مدرسوں ہیں داخل ہونے گئے۔ وزارت دفاع نے بہت سے طلاب کو حربی فنوں کی تربیت کے لئے مصرانگلینڈ اور امرکیے ہیں جیجا اسی دولان ہیں ایک جماعت پیراشوط سے اترنے مالی تیار کی جب ان کی ٹرنینگ مکمل ہوئی اور انہوں نے پیراشوط سے اترنے کا امتحان دیا۔ ریاض کے ایک جہت وسیح میران ہیں تمام ریاض جمع ہوگیا سکولوں کا امتحان دیا۔ ریاض می ہوگئی ہیں جبی ان دون تری کا لیج ہیں موجود متحانشاہ اور کا لیوں کو اس دن چھٹی ہوگئی ہیں جبی ان دنون تری کا کیج ہیں موجود متحانشاہ سے ویک سے ایک شیخ کا یا گیا تھا۔ بی ہی نوجوانوں کی ایک جب الری افران کی ایک جب کی بی موجود متحانشاہ الری جباز دی سے پیراشوط کے ذریع تینچے اتری ادراس طرح سے رہی جائی تری ادراس طرح سے رہی جائی کی کا میاب ہوئی بادشاہ نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور اُن کی میہت دنجوئی کی کا میاب ہوئی بادشاہ نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور اُن کی میہت دنجوئی کی کا میاب ہوئی بادشاہ نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور اُن کی میہت دنجوئی کی کا میاب ہوئی بادشاہ نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور اُن کی میہت دنجوئی کی کا میاب ہوئی بادشاہ نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور اُن کی میہت دنجوئی کی کا میاب ہوئی بادشاہ نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور اُن کی میہت دنجوئی کی کا میاب ہوئی بادشاہ نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور اُن کی میہت دنجوئی کی

سرامک کو ایک ایک سنہری گھٹوی انعام دی گئی۔ اسی طرح اسلو کے لئے ایک بہت بڑا کارخار قائم کیا اور اُسی کو فوجی و نیمرہ معی بنایا-یه مرکوخری بی ہے ۔ اس بی بڑے بطے معری ماہر بن اور دیگر ممالک کے متنصیص کولایا گیا اور اُن کی گرانی میں یرسب تحجیمتیار ہوتے لگا۔ زرعی اصلاحات -شاه سود کے زمانہ میں وزارت زراعت نے بڑے بڑے كارنامے سرانجام دئے۔ مل میں جگر جگر كوئیں كھود سے گئے ناكد إن كا يا في نكال كر ذراعت كے كام لاياجا سكے اس قعم كے كنوئيں ريا بن كے كردونواج جيسم، مدينہ اور جيدان بن لكال كف إسى طرح جر عكر عكر ذراعتى فادم قائم كف كف حرس مامرين فن كوبلايا كيا اور إن فارمول كي نظيم كي كئي- اسي طرح جا فروول كي نربيت كے مراكز اور فائم بنائے گئے۔ پولاطری فاوم کا قیام عمل میں لا پاکیا ۔ کھاداور بجول کی حفاظت کے مرکز ریامن بخرے احساً، قصیم جیزان اور مدینری قائم کے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کتنے بڑے بڑے بندباند سے گئے تاکرسیلا بوں اور بارشوں کابانی ایک جگر جمع ہواور وہاں سے اُسے پینے اور ذراعت کے کام یں لایا جا سکے اور دیسے ترین زمین کے قطرکو سال کیا جاسکے ان بندوں میں سے بڑے بڑے بندواد ئی منبقہ کا بندیو کردیافن میں ہے۔ عاقول کا بند جوکہ مدینہ میں ہے۔ عکر مرکا عظیم ترین بند جو کہ طالف میں ہے یرسادے بند میں نے و دیکھیے ہیں۔ دیکھ کرجیرے کم ہوجاتی ہے کان پیاٹروں اور دادیوں میں باد جودوسائل کی کے كس طرح اتنے بڑے بڑے بندقائم كردئے گئے بیں۔ شاه سعود کی خارجی سیاست د شاه سعود نے اپنی خارج بالیسی کافر کو الوزرا کے بہلے اجلاس میں کمیا تھا جو کر ریاض میں منعقد ہوئی تھی جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں ہوجیکا ہے۔ انہوں نے کہا تفاکی اپنے والدم روم کے نقش قدم برحیوں کا اور کہا كرىب سے برامهم اور مزورى كام ميرے نزدىك تمام عربوں كوايك صف ميں لاكر

کھڑا کرنا ہے۔ جامعۃ عربیہیں اُن کے جہار مصالح کی تائید اور دفاع مشترک کے معاہدہ پرقائم رمہنا ہمار افرض ہے غیرع بول کے ساتھ اپنی خارج بالیسی کا ذکر کرئے ہوئے۔ انہوں نے کہا وہ تمام کے ساتھ سیاسی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ہر حکومت ہو ہمارے ساتھ دور سانہ تعلقات قائم کرے گی ہم جی س کے ساتھ دور سانہ تعلقات قائم کرے گی ہم جی س کے ساتھ دور سانہ تعلقات قائم کردے گی ہم جی سی کے سینانی اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ آپ نے ہمن ، قطر، ہجر بن ، کوریت ، مھر، سوریا، لبنان ، اردن ، عراق ، پاکستان ، مہند، ایران ، مراکش، ٹونس لیبیا تمام جگہول میں دور سانہ تعلقا اور سی جی دور سانہ تعلقا قائم کرنے کے لئے گئے ہے نائی تعلقات بڑھا نے کے لئے گئے ہے نائی آب نے اسبانیہ، امر کی ہم جرمنی، سویرا کا دورہ بھی گیا تا کہ ان کا فنان عربی اور اور مسلمانوں سے شیط جائے۔

# عرب اور سلانوں کے مشاکل اور اُن کا سل

عرب اور مسلانی کے مشاکل حل کرنے کے لئے بھی شاہ سعود نے بہت بڑا رحصتہ کیا ۔ آپ ہمیشہ عرب اور مسلانوں کے مفاد کو پیش نظر کھتے تھے اسی طرح آپ کی اوازان کی مشاکلات کوحل کرنے اور ال کے قضا یا کونمٹا نے بیں کشی جائزی تھی۔ جزائر کے مشار کوحل کرنے بیں آب نے انتہائی کوشش کی حجا ہمرین بھزائیہ کو آپ سے بڑھ کرکسی نے مالی مدنہ یں دی فلسطین کے شکلات اور ائل کو جزائیہ کو آپ سے بڑھ کرکسی نے مالی مدنہ یں دی فلسطین کے شکلات اور ائل کو حل کرنے دی کو سعودی عرب بیں آ جکے تھے ان کے ساتھ بہت رہم ولی کا سلوک کیا۔ باکستان مور کو ساتھ ہو ان کے ساتھ بہت رہم کو کی کوشش کی ۔ عدوان اور افغانستان کے در میان ہو کو آن کے ساتھ بہت رہم کو کی کوشش کی ۔ عدوان اور افغانستان کے در میان ہو کو آن کے مزاع کو تم کرنے کی کوشش کی ۔ عدوان اور افغانستان کے در میان ہو کو آن نے معربے ساتھ بورا

تناون کیا جنا نجراسی سلم بین انگریزاور فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے اِن واقعات نے شاہ سعود کو آنیا بان کیا کرتمام عرب ممالک اور اسلامی ممالک اُن کواپنے ول میں جگر دینے گئے۔

## شاه سعوداور البيرسل

رمضان عساج بساج بین شاہ سو دنے اپنے بھائی امیر فیصل کو بہت بڑے ہاتیا ر
دے دیے واع مہدا ور مُیس مجلس الوزرا ہونے کے علاقہ جملہ داخلی اورخاری امور
مجی اُن کے سپر و کرو دیئے ۔ تاکہ عک زیادہ سے زیادہ ترقی کی راہ برگامزن است بہت بین اپنید شاہی فرمان بہاری بٹوا بیس بین شاہ سعود نے کہا کہ بڑے نورو فکر کے بعد
ہم یہ اعلان کرتے ہیں۔ کہ اپنے رئیس الوزراء کو جملہ مالی امور اور سکوست کی داخلہ
اور خارجہ پالیسی کے تمام احتیادات سو نہتے ہیں یجیس الوزراء کے نظام بین خورو
فکر کیا جائے اور اگر کسی تغیر و تبدل کی ضرورت ہو تو وہ تبدیل کروی جائے ہم
رئیس الوزراء کو کھر میتے ہیں کہ وہ ہادے اس اوا دے کونا فنز کرے ۔ اس کے بعد
میس وزراء میں کچے در دو مبل ہوا۔

#### شاه سود کی بیاری

المسل مع میں بادناہ سود برا جانک بھاری کا تمزیج اشاہ سعود علاج کے لئے ابر طبے گئے۔ ابر شیم ل کو اپنا نائب مقرد کیا اور تبلدامور اُن کے سیرد کر دیئے۔ سامی اور میں حب بادنیاہ نے دیکھا کہ اُس کی صحت اُس کا ساتھ نہیں دہی ہے تو میں اور اپنے معافی کے بیر دکر کے نو دا رام کرنے کے لئے مبطے گیا۔ جملہ امور اپنے معافی کے بیر دکر کے نو دا رام کرنے کے لئے مبطے گیا۔

نناه سعود کی حملکت سے دست برداری اورطکاف ل کا انتخاب شاه سودانی متقل بیاری کی بنا برامور مملکت کوسنبھا لنے سطیم عقاس لئے جہورعلمانے شرعی طور بر برفیصلہ کیا کرشاہ سعود مملکت سے اس عذركى بنابردست بردارم دجائے اوراس كے بعدولى عبد امرفيصل كے فاقديم بیت کی جائے۔ انہوں نے اپنا فتری مجلس وزراء کے سامنے پیش کر دیا بیٹا نجرم وز سوموارساط صعيها د بجعربي وقت كے مطابق مجلس وزراء اور مجلس شورى كا ایک اسم نرین احلاس ریاحتی میں امبر خالدین عبدالعزیز نائب رئیس محلس الوزراء كى صدادت يى منعقد بواح ين آل سود كفائدان كامراً اور جبورعلماكا تعطاب برطورسا ياكيا حسين انهول نے متفقر طور يراس مات كا اعلان كياكم م الصل مودين عبوالعزيزين عبدالرين الفيصل السعود كومك سے وست بردائد محاجات وران كى عبرتم متفقه طوربرونى عبدامرفيصل بن عبدامر ين عبد الرحمي ال سودس اس مل كابادشاه اورامام المسلمين بونے كى بيت كرتے بن - اور برطلب اُس تمرعی فتری كى بنا برہے بوكرعلماكى طرف سےصاور موات يس كاذكر سلے بوجكا ب راس لئے جمبور كامطالبہ سے كرمل فيصل ہاری اس خواہن کا حرام کرے اور ملک کی باک ڈورسنحال کرالشر کا تقوی اخنیار کرے اور تمام معاملات میں تمریعت اسلامیہ بچمل کرنے اورانی ویت کو بھی اسی شریعت برسنے کی دعورت دے اور جبور کرے۔اس اعلان کے بعد بردار المعلس شوری نے جہور کی طالب برشاہ سو دکے ملک سے درست مونے کا علان کیا۔ تمام امرأ علماً محبلی وزراء کے ارکان اور عبس شوری کے تمام ادکان نے متفقر طور بر ملک فیصل کے ہافق پر بعیت کی میں وقت وہ بعیت

کردہ سے تھے اُن کے وہ الفاظ سننے کے قابل ہیں۔ بووہ کہد دہے تھے۔
تمام علماً امراً پولیس اور فوج کے بڑے بڑے اعلیٰ افسراور مختلف دفائراور
اواروں کے بڑے بڑے رئیس اور افسراور حکام اعلیٰ سب جمع تھے ملک فیمل
اواروں کے بڑے کو اتھا اور سب یہ کر اُس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دہے تھے
اُن کے سامنے کو اُتھا اور سب یہ کہ کر اُس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دہے تھے
کریم کاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آب کے ہاتھ میں بیت
کریم راحت و نگی کے موقع براس عہد بہرقائم دہیں گے۔
کریم راحت و نگی کے موقع براس عہد بہرقائم دہیں گے۔

## مل فیصل کی بیعت لوگوں سے

مك نيصل لوگوں سے سوت تبول كرنے وقت جو جواب بيش كرد ہے منے دہ بھی سنہری حروف سے محصفے کے قابل ہے۔ ان الفاظ میں شیخ محمر بن عيرالوباب كى روح كام كررى سے ريدوي الفاظيس و كيم ورعير كى اماميك وقت لوگوں کے سامنے کھے گئے تھے۔ یہ دہی سبت ہے جب کا اعلان خلفاً داشدین نے مرابر دوجها رصلى الشرعليدهم كي بعركياففا - شيخ محرين عبدالولات مي كرالسو دكي تمامم أ اسى عبدكا اعلان كرتے دہے۔ براسلامی حومت كا بن فون ہے كداس كابرن مادر ديس یجی عدر کے اور میں علاق الحقائے۔ یہی اسلام کی دوح وروال ہے اور اسی کے لئے مزما اورصبتاب سبت كرت وفت مك فيصل بركه ريا تفاكرين اني طرف وقع سيبيت كر رما بول وه كتاب النراورسنب رمول للرصلي الشرعليدوسلم اور يحكيم تمريس بركرر ما بون-سى عبد كرتا بول كرس برامرس ترع متين كا خاوم د بول كارميرى مبيت به كوشش د بے كى كريس اس ملك كى حفاظت اور جمبوركى فدرمت بي بدينوركوشال ربوں۔ اُن کی دنیا ودین کوبہر بنانے کے لئے کوئی کسنیں اعظار کھوں گا۔ ہیں

النّرتعالى ئے دعاكرتا ہول كروه مجھے اور آب سب كو مداست برنائة كھا وراس رشد وہاست كے بھيلانے كى توفيق عطافر مائے - النّدتعالیٰ سے دعائے كروه مجھے اور آب سب كوكتاب النّدراور سنسب رسول النّرسي اللّه عليم وظم كا تربيع بنائے اور يم سب كو دين كى تھرت كى توفيق بخشے ۔

### مك فيل في تقريرت

شافیشل ما اعد این سعود نیج یا کرکامیاب و کاهران برا- این سال عیداندزی آل دسید کا قبل برا اور این سعود نیج یا کرکامیاب و کاهران برا- آب کی ولادت این ایک نیک نیک فال دست این گھرلنے بی ولادت باساوت این گھرلنے بی اور احکام نرعیہ کا برقت میں اور احکام نرعیہ کا برقت دور بیت دور بیت دیت در این باک کی اوازی باندیوتی دمتی تعیس اور احکام نرعیہ کا برقت دور بیت دیت در این باک کی اوازی باندیوتی میرالسطیف نقاع کو شیخ می افران ایشیخ عبدالترین عبدالسطیف نقاع کو شیخ می افران این می میرالسطیف نقاع کو شیخ می اور نیک ایک می اور اس می داور دو مری طوف آل شیخ کو با آب و دول می افران این می دادت ال می می دادت کی تقال این می دادت کو بازی می می دادت کی تقال این می در کے نور کی می می دادت کی تقال این می در کے بعد ان کے داد کے بعد الله کی می دادت کی تابی کی می می دادت کی تابی کی می می دادت کی تابی کی می می دادت کی تابی کی تابید کا تا تا تابید کی تابید کا تابی تابید کی تابی

#### شاه فيعل ميدان كارزاريس

منطق المراد المرابط ا

بنابر وہ اپنے تمام ہمتھروں سے بازی ہے گیا۔ قدرت کوملوم شاکدا گے بہل کر یہ درختندہ سنارہ کس طرح اپنے ملک اور اپنی قوم کے نئے باعث فی ہوگا۔

مراس ارع میں جب آپ اعظارہ سال کی عمر ملک پنچے باپ کو بیٹے کی ہم وفارت کا مطالعہ کرنے کامر قع ملاچنا بنے جادی التنافی سنسلے معیں ملک عبر العزیز بن سعو و کی طاقت مشاہی فرمان شائع مُواجس میں اعلان کیا گیا کہ ہما را بیٹا امرینے صل مجاذ کی حکومت میں ہما را مناہی فرمان شائع مُواجس میں اعلان کیا گیا کہ ہما را بیٹا امرینے صل مجاذ کی حکومت میں ہما را میں سونپ ویے آپ نے بڑے عمرہ طریقے میں موازی حکومت کو سندھ اللہ اپنے بلند کر دارکی بنایر تمام مجاذ یوں کو ابنی طون ماکی کر لیا اور وہ آپ سے والہا دمجمت کرنے گئے۔

کر لیا اور وہ آپ سے والہا دمجمت کرنے گئے۔

### شاه فيصل كالمجلس شورى كاركيس مقسرر بهونا

میسی بیراندار این سود کا فرمان جاری بڑا ہیں میں یہ اعلان کیا گیا کامیر فیصل جملہ دفاتر اورا واروں کو لوری طرح منظم کرے۔ اور اس کے مسابقہ ی ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں مجلس شوری کا رئیس مقرر کیا جا تاہید یہ مسابقہ میں حب شاہستو و بی گیا کہ انہیں مجلس شوری کا رئیس مقرر کیا جا تاہید نے امیر فیصل کے ولی عہد نے بن عبد العزیز عرش مملکت پر جلوہ فروز بڑا۔ تو انہوں نے امیر فیصل کے ولی عہد نے اور فیس وزراء کے رئیس ہونے کا اعلان کیا۔ اس ووران میں انہوں نے بہت اہم سیاسی کارنا ہے مرانجام و شیے جس کوساری دنیا جا نتی ہے۔

الم فوالقعدة سلمسلام من علما اور عام كى ايك قرار دادس المينيسل شاه سعود كانائب بناجس كى بنا برمملكت كے جلر اختيارات آپ كے مير دام و آپ اس كے بعد ٢٤ جادى افغانى سلمسلام كوشاه سعود كے ملك سے دست بر دار ہوئے كے بعد شاہ فيصل المملكة العربية السعود يركا باد شاہ فتخب مجوا - إس كا گذشته صفحات ميں ذكر موجيكا ہے - ملكت كوسنه حالتے ہى انہوں تے ملك والت كا بوجوا نے كندهوں برامخاليا - واى ملكت كوسنه حالتے ہى انہوں تے ملك والت كا بوجوا نے كندهوں برامخاليا - واى

عزائم اور وہی ولو ہے آئے ہی اُن میں موہو وہیں جس بہتے دن سے اُن کی تربیت ہوئی منے اور جس کا اعلان انہوں نے قوم سے بعیت یعتے وقت کیاتھا۔ وہ اپنے والدمرمی کے کھینچے ہوئے خطر براج بھی کتاب وسندت کی روشنی میں گامزن ہیں۔ اِس کا زندہ بھوت ان کا وہ تاریخی بیان ہے ہوا نہوں نے امسال میں اسلامی عمر میں مؤتمر اسلامی کے سامنے دیا تھا۔ بیان سنہری حروف سے مکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے تمام اسلامی ممالک کے رؤسا اور نمائندول کو خطاب کرتے ہوئے کہا بوکر مؤتمراسلامی میں مرشرکت کے لئے کو مکر میں جمع صفے۔ میری مجھ میں نہیں اُناکہ مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح غیراسلامی نظام کو تفاقے ہوئے میں بہا رہے اسلام کی دلیل یہ ہے کہم قرآن ن کے نظام کی طوف آئیں اور باطل نظاموں کو کہلتہ بھوٹر دیں۔

مبر حال آپ مومن صادق اورعالم دین ہونے کے علاوہ مجابد انظم بھی ہیں گننی بار
باپ کی زندگی میں فو جوں کی نیادت سنبھالی عمیر تہامر، جیزان، عدیدہ اور ہمن کے گئے
علاقے فتح کئے موجودہ دور میں شاہ فیصل آل سعو در کے جینم و بجاغ بوری د نیا کو
اسلام ادر اسلامی نظام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اپنے عمل سے بہنا بت کر رہے
ہیں کہ اسلام کے سوا دنیا کا امن کہجی قائم نہیں دہ سکتا رابطہ عالم اسلامی اس کی ایک زندہ

مثال ہے بیسی کی شاہ سود سرپرستی کر رہے ہیں۔
سناہ نیصل آج بھی نشخ محرد بن عبد الوہائی کی دعوت کو اپنے اندر سموٹ ہوئے
ہیں ۔ عالم اسلام کا دورہ اور تمام مسلمان رہنماؤں کو اتحاد کی دعوت دینا۔ اور انتحاد
اسلامی کی کوسٹ ش کرنا براُن کے صادق القول ہونے کی ایک زندہ مثال ہے۔ وہ
ساری دنیا کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تنہاری تمام بھا دلیوں کا علاج اسلام ہے
ادر دنیا کے فتنہ وفساد کو مطافے کے لئے قرآن وسنرت کاعدل وانصاف قائم کم تا
مزوری ہے اس کے سوادنیا ہیں کہمی امن قائم نہیں ہوسکتا۔

### شاه فيمل كے تخت سنبھالنے كے بعد كارا في

سب سے بڑا کا رنامہ ہوشاہ نیصل کی تاریخ میں سنہری سروف سے مکھا جائے گا وہ معبد الحرام کی توسیع کی مکمیل ہے۔ یہ اسی مرد مجاہد کا کام ہے کہ ان صالات میں سرم پاک کو اِس اندازیں بایڈ مکمیل کک بینچایا۔ اس کے علادہ- ما بطة عالم اسلامی کی تاسیلی اور اِس کی نگرا نی برانہی

کونا گون مصروفیات کے باوسجود اسلا فی مکول کا دورہ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ کرشاہ فیصل اپنے اندر اسلام اور سمانیل کا جہت بڑا در در کھتے ہیں۔ ملک کا انتظام جس انداز میں انہول نے سنبھالاہے ۔ یہ اُن کا ہی سومتہ ہے۔ اللہ تعالی انہیں زیندہ سلامت رکھے۔ اور وہ اسلام کا

مونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں۔

میہاں بہنچ کرہم اس مبارک کتاب کے سلسلے کوئٹم کرتے ہیں ۔کیو کر مقصود میمی تفاکہ نینخ محمّر بن عبدالوہائی اور آل سعود کی تالیخ اور سیرت بیان کی جائے۔ شاید اس سے کوئی عبرت حاصل کرلے۔ اور اس دنیا ہیں داعی حق بن کر نکلے اور شیخ کی طرح بالکل نا سازگار حالات میں کا میاب ہو جائے۔ شاید کوئی مرد مجاہد موجودہ اسلامی حکمرانوں میں سے انظے اور سمل سعود کی طرح کتاب وسنست کی ایک عملی تصویر لوگوں کے سامنے

محير شريف مدس العامنة الاسلامير مدس الحريس الشريفين المدنية المنوره

٢/٤/٥٨١١٥

مخذنوانكانب كيلاني

(مطبوعه: انتسرت رئيس لايور)